



جديد ملفوظات الله محفوظات المحفوظات المحفوظات

معزت مولانا محمد نبيرالتا ندوي



نام كتاب ..... جديد ملفوطات بابتمام ..... محمد الحق عفى عنه بابتمام ..... محمد الحق عفى عنه سن اشاعت ..... مئى 1 200 ء مطباعت ..... مىلامت ا قبال بريس طباعت ..... مىلامت ا قبال بريس

ومالهطان

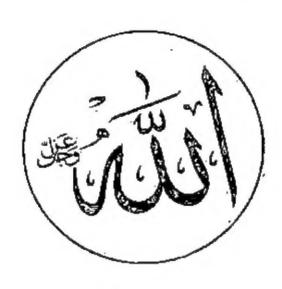

## / ملنے کے پتے

مکتبه رشید بیر - سرکی روڈ - کوئٹه بونیورٹی بک ایجنسی خیبر بازار - پیٹاور مکتبه رشید بیر-راجہ بازار - راولپنڈی اداره تالیفات اشر فیه بیرون بوم رگیت ملتان دار الاشاعت اردو بازار - کراچی نمبر 1 مکتبه سید احد شهید اردو بازار - لا مور

# فهرست مضامین "جدید صلفوظات"

|      | -             | 1                                                                          |       |          | مهرست می شد                                                           |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| بر   | صفحه          | عنوان                                                                      |       | صفي      | عنوان                                                                 |
| 1    | 'A            | بي مي صحتك مر حصرت مولانا شاه                                              | }"    | ar .     | طبييون موفيون إورشاعروب كي صحبت                                       |
| "    |               | بدالقادر اورمولا نااساعيل شهيد كالفتكو                                     | e     |          | ئے دین و د نیوی شائج                                                  |
|      |               | ولانا مبذالی صاحب کا نیوری کے گھر                                          | r   4 | ,        | تشدد عاصلاح فينس بحوتي                                                |
|      |               | ر بھی 'بی لی کی میجئے ' بھوتی تھی۔<br>مند سے میں                           | ¢ / " | .        | ایک داعظ صاحب کی رائے حضرت                                            |
| 10   |               | ساحب حال برعارفین ملامت نیس کرتے<br>ساحب حال برعارفین ملامت میں            | 0.    | -        | حكيم إلامت كالناس كن باره ميس                                         |
|      | 1             | ستمرم بینه گانام کریمایس مجمی آیا ہے                                       | \ YF  | '        | ايك متشدد واعظ كاغلط اعتراض                                           |
|      | ١             | مولانا محمد قاسم صاحبٌ اورمولانا فبفر<br>بر سر مدن مد ، وق                 |       |          | نماز بین تبلت کی غدمت                                                 |
| 1    | زا            | الحن صاحب كا آنس ملى نداق<br>د صرور ما من من من من من من من                | 1     |          | مواوي احمدت صاب كانبورى كاغلب حالا                                    |
| "    |               | حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو۔<br>کیلیے مولوی فیض الحسن صاحب کی شرا لا         | "     | 1        | حضرت عاجى الداد الله صاحب قدا                                         |
| p.   |               | میلید مونوی بین این صاحب مردد<br>خانقاه تفایه مجمون کی سددری کی تعمیر کاقت | 1     | 1        | مرة كاصل نداق                                                         |
| m1   |               | عابقاه هائيبون ن سدون تا يرود<br>ا كابر د لوبندگی شان قربيت كابرالا انداز  | "     |          | حضرت عاجی اعدادالله بهاجری کی کرامید                                  |
| μμ   | ن<br>ت        | ا کابرد یو بیدن بان رابیط می الام<br>چنده کے سلسلہ میں حضرت تعلیم الام     | ro    | =        | حفزت عاجی صاحب کی برکت -                                              |
|      | 1             | مجدد ملت كاسلك<br>مجدد ملت كاسلك                                           |       | <b>\</b> | ایک مخص کی غیر مقلدی ختم ہوگئ                                         |
| l mm | 1             | عملیات سطرح شروع ہوئے                                                      | "     | -        | حضرت حاجی ضاحب کارنگ -                                                |
| "    | يرق           | اصلاح کے باب من شدت اور عدت کا                                             | ۲۶    | ىر       | رنگ سب سے جدا تھا<br>حضرت حاتی صاحب کے اردہ                           |
| איין | 4             | تشبه بالمتجس بحى تجسيات                                                    | "     |          | مواا نامحمة قاسم صاحب كامقوله                                         |
| "    | ه میں         | قرآن وعديث تے عدلول كے بان                                                 | "     |          | وین میں محض تمنا ہے کا منہیں جاتا                                     |
| "    | 21            | حضرت مولانامحمه يعقوب ساحب كار                                             | 44    | دے       | ر ین بدل می سات به این می مین<br>مولا ناروی کا بکلام بحثیت شاعری میسی |
| "    |               | حضرت محيم الامت مجدومات كاع                                                |       | تہ اللہ  | حصرت مولانا اساعيل شهيدرهم                                            |
|      | ڻا <u>ا</u> ب | وجلالت اورنهم وادراك كي أيك                                                | 4     |          | عليه كالحريقة بلغ شاى مطاب مير                                        |
|      |               |                                                                            |       | _        |                                                                       |

عنوان صحيم عتوان صفحرب مير ينجه كش خوش خط توليس اور حفرت مناظرول سے قلب میں ظلمت پیدا سم مولا نااسلعيل شهيدي تحرير ہوئی ہے حيض كے زمانہ ميں تماروں كي قضانہيں. حفنرت مولا نامجمر ليعقوب كامزاح ٥٣ 11 ب لیکن روز ول کی قضا کیوں ہے؟ مصلح شخ کے لئے ن دال بونا ضروری ہے أس مسكد بين حفرت مولا نامحمه ليغقوب حفرت عكيم الامت كالكي في 41 11 صاحب كأجواب البديبهشع چندہ کے بارے میں حضرت مولانا محمود عارف کالدیان بھی عرفان ہوتا ہے tr PT حسن صاحب د يوبندي كي تفيحت جعنرت بثناه عبدالقا درصاحب كاكثف M أيك عابدوزابد متقى وكيل كاقصه حفنرت مولا نافضل رحمان سمنج مرادآ بإدي " بزرگول مين بھى منتظم اور غير نشظم 44 يرجدب كالمليرتفار دونوں طرح کے ہوتے ہیں حضرت مولا تأفضل رحمن تننج مرادآ مادي آیک انگریز نے حضرت شیخ البند کی 3 كى نفيجت لفٽنٹ گورتر كو\_ 11 عظمت كااعتراف كيار حضرت مولا نافضل رحمٰن محنج مراوآ يادي مراس ایک کافرمهمان کی خدمت، حفزت كاحرام كمائى يرغصب 74 المروبنا أسال ليكن جيله بنامشكل ب مولا تأد يوبندي كاقصيب 11 حضرت مولانا ديوبندي كاطريقها كرام دورحاضر بين طلب واخلاص كافقدان ب 71 حضرت مولانا تخريعقوب صاحب كامير حفرت سيد احمد صاحب شهيد كاايخ 40 مہار پنور کے ایک دعوت کنندہ کو مثاركخ ے اختلاف وانقیاد كاسبق 11 حفرت عكيم إلامت كالمختة تنبيه آموز واقعند جعرت حاجی صاحب ؓ بے سلسلہ میں p 9 حفرت حاجی صاحب مہا جرکی کو جار 44 ایک قابل فخربات مسكول ميل شرح صدر تعاب ایک ڈیٹ کلکٹرصاحب پرمددسہ دیوبند حفرست حاجئ صاحب رحمته الله عليه 11 کے طالبعلم کی فوقیت كادرس منتنوى كى خصوصيت. بهتم مدرسه ديؤيندكي أيك طالب غلم حفرت شأه عبدالعزيز صاحب رجمته 14 ہمانی۔ الله عليه كافن جهاز راني ميس دخل\_

|   | £ |    |  |
|---|---|----|--|
| 4 | • |    |  |
| , |   | ø. |  |
|   | ۰ |    |  |

|        | <del></del>                                                        | 0      |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| فيتمبر | عنوان                                                              | فحذنبر | عنوان                                                                          |
| Or     | منرت حكيم الامت كاسب سيم يبلا                                      | > /4   | 244                                                                            |
|        | واب                                                                | ۶      | رسیقی سے واتفیت تھی ۔<br>موبیقی سے واتفیت تھی ۔                                |
| ٥r     | هزت محكيم الامت مجد ولمت كي ذكر                                    | ) MA   | حضرت مولامًا محمد يعقوب صاحبٌ نے                                               |
|        | ے فطری مناسبت۔                                                     |        | يز هنه كاشوق باقى ر كله كلي عجيب مثال دى                                       |
| "      | کر کے وقت نیند کاعلاج سوائے                                        | ;      | امداد المشتاق كتاب لكصني كاكيا سبب تفا                                         |
|        | ٠ - ك المحاليان -                                                  |        | حضرت مولا تأكنگونگي كاحضرت حاجي                                                |
| "      | معفرت مولانا فینخ محد کے وعظ میں                                   |        | صاحبٌ سے تعلق عقیدت نہایت                                                      |
|        | اصطلاعات کی کثرت ہوتی تھی۔                                         |        | شديد تقاب                                                                      |
| or.    | حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب                                        |        | حصرت مولانا قاسم نانوتوي كاطريقه                                               |
|        | بلاامتحان طلباء كمبرلكودية تتص                                     |        | تعنيف                                                                          |
| "      | حضرت مولانا اسمعیل شہید نے                                         | ۹۳     | حضرت مولا نا عبدالحق لكصنوكٌ نے علمی                                           |
| 1      | برجسته ایک سیخ کهده یا-                                            | 1      | خدمت کے مقابلہ میں جان تک کی                                                   |
| *      | حضرت تحکیم الامت کودین اور الل دین                                 | [      | برِ واه نه کل _                                                                |
|        | ے محبت کہاں ہے ملی؟<br>فتر مرسخی                                   | 1      | الله والول کے وقت میں برکت کاراز۔                                              |
| "      | حضرت مولا نافع محمد صاحب مسيحل و                                   | "      | مولاناظفر حسين صاحب كاندهلوي                                                   |
| 00     | تواضع كاواقعه_<br>ده ما الماهم الاتراب الم                         |        | کاد تیل تصوف۔                                                                  |
| 50     | حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب ك<br>كثرت كرمياور كيفيات وجدكي حكايات  | ۵.     | زبانه جنگ روم وروس میس حضرت<br>می فضا حل معنی به مین مین در                    |
|        | منرت مولانا محمد يعقوب صاحبٌ ك                                     | ١.     | مولا نافضل رحمٰن عمنی مراد آبادی کا دعا<br>کرنے ہے انکار۔                      |
|        | صاحبزاده مولانا علاء الدين کي دستار                                | 11     | سرے ہے افار۔<br>حضرت مولا تا گنگوہی اور حضرت مولا تا                           |
|        | منا ہر ادو حولان علاء ملدین ک مات<br>بندی اور انتقال کے واقعات     |        | عفرے مولایا معوبی اور مسرے وہ اور ماری اور |
| 04     | بدی دوراسان <u>سارات</u><br>و بوبند میں طاعون کی وہاء میں مولانا   | ۵۱     | یا ویو یا ۵ سرت-<br>برزر کون کی مختلف شاخیس ہوتی ہیں۔                          |
|        | ویوبروس کے گھر کے ۱۱ فراد فوت<br>محمد بینقوب کے گھر کے ۱۱ فراد فوت | 11     | جربرون مست ما نوتو ی کی تقسیم<br>حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو ی کی تقسیم      |
|        | - <u>2</u> -2                                                      |        | شرين كالطيف                                                                    |
|        |                                                                    |        |                                                                                |

1,

|          | <u>4</u>                                                       |               |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| صفحة     | عنوان                                                          | صفحتبر        | عنوان                                                          |
| <i>b</i> | حفرت حاجی صاحب کے علوم کے                                      | ۵۷            | د یوبند میں ہیضنے وہاء کے بارے میں                             |
|          | سامنے علماء کی کوئی حقیقت نہتی۔                                |               | مولًا نا تحد لیعقوب ؓ نے پیش گوئی کی تھی                       |
| "        | مولوی میاں اصغر حسین صاحب کا ایک                               | 0             | حضرت مولانا محمد يعقوب منكى أيك                                |
|          | خواپ۔                                                          |               | گرامت بعدوفات طاهر بهوئی۔                                      |
| . #      | حضرت مولا نا محنگونتی کے طب سیجھنے                             | ۵۸            | بعض بدعتو ل كي بدعقل كي أيك حكايت                              |
| Ì        | کاواتعہ۔<br>ایسریو کاک                                         |               | حضرت مولا نا گنگوی کی شان حق کوئی                              |
| 10       | ایک ڈیٹ کلٹر صاحب نے حضرت مولانا آنگونی کے لئے مشرب العلماء کے | 69            | حضرت مولانا محتلوبتی کی خانقاه بھانہ                           |
|          | ولانا موری سے سے العلماء کے<br>خطاب کی مخالفت کی۔              |               | ایخلون ہے حمیت۔<br>تعرف ان سر                                  |
| 1        | حضرت مولانا منگوای حضرت حاجی                                   | 11.           | جفترت مولایا منگویی کی مدرسه تفانه                             |
|          | صاحبٌ كے عاشق تھے۔                                             | 1             | البھون کے لئے دعا۔                                             |
| 4.4      | مولوي صاوق اليقين صاحب كوحضرت                                  | 4.            | حضرت مولا نامحرقاسم صاحبٌ نانوتوی<br>کے حفظ قرآن کی کرامت یہ   |
| 1        | مولا نا گنگونگ کی وصیت _                                       |               | مصطفر من مراحت.<br>حفرت طاجی صاحب کی دعابعد ختم                |
| "        | جعنرت مواا نا گنگوهی <u>کرنز دیک</u> مولوو                     |               | درس متنوی شریف _                                               |
| 1        | کی ممانعت مشروط ہے۔                                            |               | خضرت حاجی صاحب کادرس مثنوی                                     |
| 44       |                                                                |               | شعر-متنوی مولوی معنوی ۔                                        |
|          | شال تفا۔<br>تعرب مولا نا محتکو بی شان انتظام                   |               | هست قرآن درزبان ببلوی پرشبه کاجواب                             |
| "        | ارت بولانا معون ی سان البطام<br>کاواقعه                        |               | حفرت مولانا محمقام صاحب نے                                     |
| ١,,,     | صرت مولانا محد ليتقوب صاحب سے                                  | 1             | غرمایا تین کتابیں البیلی ہیں۔<br>مرمایا تین کتابیں البیلی ہیں۔ |
| 17       | ربعت وطريقت كوشع كرف كاليك واقعه                               | <i>"</i>      | منتی بجل حسین صاحب کے انتقال پر                                |
| 44       | عزرت حاجي محمدعا بدصاحب ديوبندي                                | <i>&gt;</i> . | حفرت حاجى صاحب كي نسبت كاظهور بوا                              |
|          | ئے تعویذ کی برکت۔                                              |               |                                                                |
| 11       | مرت ماجي محمد ما بدصاحب شيح تا الغ                             |               |                                                                |
|          | _1000                                                          | <i>P</i> ?    | مجذوب صاحب حال يقطيه                                           |

•

|  |  | 3 |
|--|--|---|
|  |  | • |
|  |  |   |

|              | صغتم |                                        | 3          |    |                                               |
|--------------|------|----------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------|
| $'$ $\vdash$ |      | عنوان                                  | معجد بمر   |    | عنوان                                         |
|              | 44   | حضرت مولا نا اسائيل شهيد بحيين ميس     | 79         |    | حفرت مولانا محمقاتم صاحب بجول                 |
|              |      | شوخ مزاج اور تيز طبيعت يتح             | ĺ          |    | ہے اس مدال بھی کرتے تھے۔                      |
|              | ۷۳   | هفرت مولانا اساعل شہید کے بھین         | 4.         |    | ''ووكان معرفت ''غين''اقطاب ثلاثة''            |
|              |      | کی شرارت کاواقعه۔                      |            | 1  | کی تبھی چھینا جھٹی بھی ہوتی تھی۔              |
|              | ii   | حفرت ضامن شهیدگی جبت کی برکت           | 11         |    | معرت حافظ تخرضا من صاحب شهيد                  |
|              | ı    | ے آیک نوجوان کی اصلاح ہوگئی۔           |            |    | كى خانقاه على آنے والوں سے                    |
| 1            | "    | عاشق احسانى اورعاشق زأت صفت            |            |    | كي "نفتتكو بولي تعني؟                         |
|              | - 1  | میں کیا فرق ہے؟                        | 11         |    | حضرت حافظ محمضامن صاحبٌ کی                    |
| 1 :          | "    | جنت ميں راحت ولذت كيے نفيب             |            |    | ظرافت <u>-</u>                                |
|              | Į    | ۾وگي                                   | <b>4</b> 1 | 1  | حضرت حافظ محمة ضامن صاحب شهية                 |
| '            | ۲۳   | حضرت مولانا فتح محمرصاحب كي            |            | 2  | كالك صاحب كشف بزرگ سےال                       |
|              |      | جددرجه تواضع اور بفسئ كاواقعه          |            | l  | مُ فَا تَحْدِ بِرُ هِنَّهِ وقت غَداق          |
| 1 ,          | 11.  | حطرت مولا نا فتح محمد ضاحب كى مسجد     | 11.        |    | ہمارے اکا برحضرات خلوت عرفیہ پسند             |
|              |      | . جائے کی دکارت                        | •          | l  | منهیں کر <u>تے تھے</u> ۔                      |
| 4            | ٥    | حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب كي         | 11         | -  | حضرت تحكيم الامت مجد وملت كير أيك             |
|              |      | ايك مشهورشعركي تشرت -                  |            | 4  | م دفعه زمانه طالب علمی میں توف کا۔            |
| 6            | e [£ | جفرت میانجیّ ہے حفرت حافیا             |            |    | حدغلبه طاری موا-                              |
|              |      | محمد ضامن شهید کی بیعت کا واقعه        | 11         | و  | حضرت میانجی کے مزار پراتوار                   |
| 4            |      | مولود کے بارہ بین جفترت مولاتا مخ      |            | l  | بركارت كأمشابده                               |
|              |      | قاسم صاحبٌ كامقوله-                    | 41         | t1 | تفترت مولا فأكنكونئ اورحضرت مولا              |
| 4            | - 1  | مَا مِعْظِمه مِينِ أيك مولود شريف مِير |            | _  | تَا نُولِوْ يُ كُوبِدِيدِ دينے والول كى تاليف |
|              | - 1  | شرکت پر حضرت مولانا گنگونگ کے          |            |    | قلوب كاواقعه-                                 |
|              | ئے   | انکارے حضرت حاجی ضاحب ۔                | "          | 2  | حضرت حافظ ضامن شهيد كالب                      |
| <u> </u>     |      | خوشی کااظہارِفر مایا۔                  |            |    | بیر دمرشد نے علق محبت کا دا تعد۔              |

| صفخمبر | عنوان                                                             | مختبر | عنوان                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 49     | حفرت حاجی صاحب کے ہاں کئی کی                                      | 44.   | حضرت مولانا گنگونگ نے قرمایا کہ جو                           |
|        | عنگایت نبیس می جاتی تھی۔<br>عنگایت نبیس می جاتی تھی۔              |       | بات مفترت خارجی صاحبٌ میں تھی وہ                             |
| 11     | حفترت مولانا محد قاسم صاحب في                                     |       | كى نىڭ كى ئ                                                  |
|        | نواب رام پورے ملاقات ہے اٹکار کردیا                               | 71    | حضرت حاجى صاحب بعض اوقات                                     |
| 11     | حضرت مولانا كنگورئ في أيك دفعه                                    |       | تمام رات ایک شعر کوپرده کردوت                                |
|        | ابية شا گرد طلباء كي جو تياں اٹھا ئيں                             |       | ہوئے گزاردیتے تھے۔                                           |
| 11     | حفرت مولانا محنگوبی ہے تھی نے ممل                                 | 11    | حضرت مواا نا گُنگوی نے حضرت                                  |
|        | تسخیر کے بارہ میں دریافت کیا<br>ما سے بست                         |       | عاتی صاحب ہے کہا کہ ذکر میں رونا                             |
| ۸٠     | دہلی کے ایک مجذوب کی بدوعا۔                                       | l     | لبين آتان                                                    |
| 11     | حضرت عليم الأمت من باره مين<br>حضرت مولا نا كُنْكُونَيْ كَى رائے۔ | 22    | نظرت طاجی صاحب کے بہال زیادہ                                 |
|        | حضرت مولا نا گنگوری نے حضرت حکیم                                  | 1     | بتمام اصلاح قلب كافتفا                                       |
| "      | الامت تقانو کُ کی شکایت سنے سے                                    | "     | تفرت عكيم الأمت مجدد ملت أني                                 |
|        | الكاركرديا_                                                       |       | ملوک کی چند یا تیس حضرت مولایا                               |
| Al     | حصرت مولا نا گنگوی کے مزار پر ایک                                 |       | النگوری سے دریافت کی تھیں۔                                   |
|        | درولیش نے جی ماری اور شدت ہے                                      | 44    | هرت مولاتا محمود حسن صاحب                                    |
|        | گریدطاری ہوگیا۔                                                   | 1     | یو بندی مضہور عالم کے                                        |
| Ar     | حصرت مولانا بانوتوی کے آیک بدعتی                                  |       | متراض کامسکت جواب دیا۔                                       |
|        | درولیش کی مهمان نوازی پرتگیر۔                                     |       | مغرت مولا نامحودحسن صاحب ديوبندي                             |
| "      | جعزت مولانا قاسم صاحب تانوتوی                                     |       | این آیک وغظ کو دوران آیدمضامین<br>بیددفعهٔ قطع کردین کاواتعه |
|        | کے بچین اور جوانی کے دوخواب۔<br>مصریح                             |       | ليندونعة من فرديخ كاوا بعد<br>منرت حكيم الأمت" مجدد ملت كي   |
|        | حضرت مولانا نانوتوی کے والد کی                                    | 1     | مرت میم الامت مجدد علت می<br>دررجه تو اضع وقناعت به          |
| 1      | حضرت عاجی ضاحب ہے شکایت                                           |       | ر درجہ و اس و می عیا۔<br>مرت مولا نا گنگونگ کے انتہائی ذکی   |
| 14     |                                                                   |       | سرے حولانا معلون سے احباق دی<br>ان ہونے کا داقعہ             |
| Ŀ      | رو پوشی کاواقعیہ                                                  |       | بن الوسے 10 والعد                                            |

. .

| صفحة نمير | عنوان                                             | صفحتمبر    | عنوان                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٨٧        | حضرت مولا تأكشكون كى دعا كااثر _                  | '4"        | حفرت مولانا محمرقاتم صأحب كاكوچه                                   |
| "         | حضرت مولانا گنگونتی گااپنے ایک                    |            | چيلان دېلى كا قيام -                                               |
|           | خادم پرتوجه دسینے کی برکت۔                        | n          | حفرت مولانا محدقاتم صاحب کے                                        |
| ۸۸        | حضرت مولا نا محتنگونگ کے بارہ میں                 |            | ممالات كاكسى كونكم نبيس -                                          |
|           | سائين توكل شاه صاحب كأكشف                         | ۸۴         | کلدطیب کی برکت نے عذاب قبرد فع                                     |
| "         | حفرت مولانا مشكوبي كي شان استغنا                  |            | ہوجائے کا قصہ۔                                                     |
|           | کاواتعه_                                          | . 11       | حضرت شاہ ولی اللہ کے مرض الموت                                     |
| "         | جفنرت مولا تا گنگوین کا حضرت مولوی<br>سرور در این | -          | کے وقت نی کریم آلیاتی کی سلی ۔                                     |
|           | يَجِيُّ ہے گہراتعلق تھا۔                          | 11         | انفس ہے جس قدر دوری ہے اس قدر                                      |
| 9.        | حفرت مولانا محمد نبيه واصل ثاندوي                 |            | قرب جن حاصل ہے۔                                                    |
|           | جامع ملفوطات جديده كے اشعبار                      | 10         | حضرت مولا نا گنگونگی کامزاج                                        |
| 94        | حصه دوم ملحوظات                                   | •          | حضرت مولانا محد قاسم صاحب کی                                       |
| "         | عارے بزرگ تک پڑھے نہتے<br>- ا                     |            | گلاب ہے محبت کا سبب۔                                               |
| ų         | ہارے اگا ہر کامعمول کمی کی تعریف                  | "          | معترت مولانا محتاونی کے انتہائی تمیع                               |
|           | ساہنے کر ٹیکائیس ہے۔                              |            | سنت ہونے کا واقعیہ<br>عرج رہم ہے                                   |
| W         | مثنوی شریف کی برکت                                | 4          | حنزت مولا نامجنگوهی کوحفرت حاجی گا<br>کرتریشه میستاند              |
|           | حق میں جذب اور مقبولیت ہوتی ہے۔<br>حدم میں مرس ت  |            | كونساشعر پيندنقا -<br>د مرس ده                                     |
| 9.4       | حضرت تفانو کُ کا تعویذ دینے کامذاق<br>سر است      | ۲۸         | مصرت مولانا مانوتوی کاآیک طالب                                     |
| 99        | حدید کب لینا جائز ہے<br>شعب میں سرحکت             |            | بیعت کی درخواست کا جواب نه دینے<br>مرسم جمع مرسم م                 |
| 11        | شرمی احکام کی حکمتیں پوچھنامناسب<br>نبدیہ خوبی ری |            | پر حضرت کشکوه می کامزاج به<br>در سری ترین طعر تشفیعی               |
|           | نہیں شرعی احکام ہے چوں وچران<br>انداز م           | 11         | علماء دین کی تو بین اورطعن و تشنیع کرنے<br>تاہد تاہد               |
|           | ماننا جائے<br>مین مراک میں ج                      |            | ے قبر میں قبلہ ہے منہ پھر جاتا ہے۔<br>دونہ میں مارٹ کئا ہے '' دونہ |
| 1         | عفيه كالك غلاج<br>عروري المراس المراس المراس      | <i>u</i> . | حضرت مولانا گنگونگ نے حضرت                                         |
| A)        | عربی پڑھنے والوں کوڈکیل نہیں                      | 4          | مولانامحمہ لیعقوب کے باؤں کی گرد<br>ارمز مارست است امرین           |
|           | مجھنا چاہے۔                                       |            | اینے رو مال سے جھاڑی۔                                              |

| _ |
|---|
| • |
|   |

| صفى نمبر | عنوان                                                       | صفاتمير | عنوان                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Hjir     | حضرت تفانوي ني تمام عمرتصائيف و                             | 100     | رزق کامعاملہ بجب ہے۔                             |
|          | السائح ميں صرف كى _                                         | 14      | حصرت بقانوی کی غرباء کے ساتھ محبت                |
| ١١٣      | منواقع مشتبه مين وباطل كالمعيار                             |         | وهاوس_                                           |
| "        | عيد ميلاد الني مين شركت هارك                                | 11.     | صحت عجيب أنمت ہے۔                                |
|          | بزرگون کا طریقه نبیس _                                      | J+r'    | حب جاه و مال بری جیز ہے۔                         |
| 110      | وعا كاادب                                                   | 11      | وَالْتَ عُرِضَ احتياجَ كُو كَيْجَةِ مِن _        |
| 112      | عورت کی نسبت باطنی کا آیک واقعہ                             | "       | اخباركا معيارا سلامى                             |
| ЙA       | الله تعالى كى نياز يسندى كاليك عجيب واقعه                   | 1514    | قبول هد بيركامعيار                               |
| 11.      | اَ كَثْرْعُورِتُو لِ مِينَ تَكْمِرْتِينِ مُوتا _            | 1.0     | يرده امرفطري اورغيرت كأتقاضا ي                   |
| 11       | بوڑھے برنسبت جوانوں کے زیادہ                                | 1,4     | حضرت تقانوی کاعامة الناس کے                      |
|          | فظرناک ہیں۔                                                 | ri .    | ساتھ حسن ظن اورائے غااموں سے                     |
| 114      | دین کے پردے میں دنیا حاصل کرنا<br>مدد                       |         | ساتھ دھسن تربیت کامعاملہ                         |
| //       | ا معتر ہے۔<br>اس عوج میں ش                                  | .a.     | آ جَكُلِ لُوكُولِ مِن البَاعِ كَامَادِه بِالكُلِ |
| l iia    | ا تباع حق کا اثر۔<br>انسان اپنی فکر میں میڑے دو سروں کی فکر |         | شيين د با                                        |
| "^       | بر ب                    | 11-     | زوڑ ہخوروں کے لئے ایک سبق۔                       |
| . ,,     | برس مهریر سے۔<br>نلاوہ اور دبیو بندیس فرق_                  | 11      | هيا 5 المسلمين كي الهميت حضرت تصانو بي           |
| 119      | مخلف مدارس پراکبراله آبادی کا تصره                          |         | ک نظریں۔                                         |
| 174      | حصرت عبدالعزيز دباغ كاايك واقغه                             | 1/      | برر رُكون كأمحض قرب أصلاح اعما ل                 |
| 11       | ممسى كمال كى بدولت أكمل مجهنا توجائز                        |         | كيليخ كالى شيس -                                 |
|          | ہے گرافضل محصاجا ترنہیں                                     | 111     | عقائد میں غلوکا ایک واقعہ۔                       |
| "        | مېرافغل ہے ياشكر؟                                           | U.      | آ جَكُل او كول مين قناعت نبيس ہے                 |
| 147      | بزر گول کی محبت سے علوم در سیدیں بھی                        | 0.      | ختم قرآن میں تقیم تبری کے مفاسد                  |
|          | اضافہ ہوتا ہے۔                                              | 1) f    | حضرت مخانوی کانفیحت کرنے کا                      |
| //       | عارف كالإيان بهي عرفان موتائ                                |         | ح <i>کیمانه ظرز</i> _                            |

| صفحته فيمر | عثوان                                                                     | صفحة تمبر | عثوان                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | وصورت كويكل وكالزاميا                                                     | 177       | مروجه رسمول سے رفع كرنے پروہابيت                                             |
| Imm        | تصوريد كيھنے كاشرى تحكم _                                                 |           | كالإام_                                                                      |
| 70         | ہمارے برزرگوں میں عمل نظر اور للہیت                                       | 177       | صاحب تدارك معظم كي شكايت نه                                                  |
|            | بہت کتنی۔                                                                 |           | سرينا تيمن ظلم ہے۔                                                           |
| 4          | وقف کرنے کی بعض جائز شرا نظ۔                                              | //        | لقظ" جور' کے معنیٰ نہ                                                        |
| بهاسوا     | تاراض تونهیں زیادہ رامنی ہونے کودل                                        | 11        | اكثر مالدارول مين تهذيب جقيقي نبيس                                           |
|            | عابتا ہے۔                                                                 |           | موتی۔                                                                        |
| "          | معقولات ومنقولات کی ایک مثال.                                             | 175       | اذب کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں                                                  |
| 120        | انب محققین نے مجاہرات میں کی کردی ہے                                      | 11        | ہمارے پر وگ خلوت عربے ہیں رہے کو                                             |
| ١٣٢        | برائی ترک کرنے کا اصل علائے۔                                              | ,         | يبندنبين كرتے۔                                                               |
| ".         | <u>ڈ</u> اڑھی ہاعث وجاہت ہے                                               | 110       | حضرت امام شافعي كا كما نا كما السي                                           |
| 11         | شاه سعودا ورخبد بول كاحسن انتظام                                          |           | متعلق ایک قول۔                                                               |
| ΙΥΆ        | نجد يول ميں تصوف کی گئی۔                                                  | 11        | قوت بازوے کماناعار تبین _                                                    |
| 1/         | وجديول كيماته نجديول كي سرورت                                             | ١٣٦       | یو لؤل میں عدل کرنا واجنب ہے                                                 |
|            | صوفیاءاوزلقهاء حکمائے امت ہیں                                             | 71        | عرفی کے ایک شعر کی تشریح                                                     |
| 1149       | بهانی اکبرغل صاحب کاانداز اصلات                                           | 174       | غصري حالت مين كوكي فيصله نبين                                                |
| 17         | حضرت شاه عبدالقادرُ كَيْ أَيْكِ حِكَايت                                   |           | کریا ج <u>ا</u> ہے۔<br>سمار                                                  |
| 11         | مؤت مبادك كااحترام                                                        | irq       | چندے کی مصلحت ہے راہ حق جھوڑ دینا                                            |
| 14-        | معجابه کی ایک کیفیت نرایک موزول شعر<br>معابه کی ایک کیفیت نرایک موزول شعر |           | المفتر ہے۔                                                                   |
| 0          | آنخفرت علی کے ذریح                                                        | 121       | آ جکل لوگ اخیاری خبروں پر شرعی                                               |
|            | کرنے برایک شعر۔                                                           |           | ججتوں ہے زیادہ تھروسہ کرتے ہیں.<br>س                                         |
| 141        | نرے مولو یوں کا دل بھی تیں روتا                                           | 41        | عوام جن باتوں کی رعایت شہر سکیس                                              |
| ii         | رونے کے اسپاب مختلف ہیں۔                                                  |           | اس کی اجازت دینامفرے۔<br>عرب سال میں میں                                     |
| 197        | الله تعالیٰ مطبعی محبت بھی ہوسکتی ہے                                      | 144       | لوگوں میں اصلاح طلی کا سلیقہ بھی نہیں<br>میں میں اسلام طلی کا سلیقہ بھی نہیں |
| **         | بیرال کی پرندمر بیدان می پراند                                            | 4         | آجکل مسلمانوں نے طاہری شکل                                                   |

| صة تمير | (عتوان                                                                                                         | ضفحتنير | عثواك                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 100     | سحابه کاانداز تعلیم                                                                                            | ماما ا  | اصحاب صفد کے قصے کی توشیح                   |
| 4       | براختلاف برائيي                                                                                                | 11      | ریا کی حقیقت۔                               |
| 154     | ہر عالی ہیں<br>شخ کی تجو ہز کے خلاف کر نامفنر ہے                                                               | 164     | ر میں است<br>حلال آباد کے 'جہ شریف' کے بارے |
| 102     | تجارت میں فروغ بھی صدق ہے ہی                                                                                   | 11 7    | ين حكايت                                    |
|         | ورات مواجع المواجع الم | 11      | آ جڪل کے مجتمدین کی مثال                    |
| 11      | حق تعالی نارد اور مترد کے سواسی کو                                                                             | 145     | نانوے قل کر نیوالے کی توبہ کے               |
|         | دوز خ مین شدالیں کے                                                                                            | 11 -    | بارے میں چندسوالات                          |
| ۱۵۸     | شفاغیظ کے لئے بھی سزادینا جائز ہے                                                                              | 1 pm    | ایک گفن چورکی دکایت                         |
| 4       | میں برس کے بعد کفر کے اقرار ہے                                                                                 | 11/9    | غيبت كي تعريف                               |
|         | سنا بقيدا مامت كأتحكم                                                                                          | 11      | انیے آپ کو دعا کے قابل ندمجمنا              |
| 109     | الل يورپ كى تهذيب اور تريكات                                                                                   | 11      | شیطانی دھوکہ ہے۔                            |
| gt.     | خلافت میں حضرت کے موقف پر ایک                                                                                  | 11      | الله تعالى كوغدا كبنا درست ب                |
|         | امریکی کانتیمرونه                                                                                              | 10.     | تغایم عمل سنت ہے                            |
| 14-     | لفض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں                                                                               | 11      | اقعت اسلام كيشكر برشبه كاجواب               |
|         | سودحلان کر دو ۔                                                                                                | 161     | عارفين كوقيل وقال عانقباض موتاب             |
| (4)     | جس کی سنت فرض سے مانع ہواہے                                                                                    | 11      | سلوک شروع کرنے سے پہلے شنخ کی               |
|         | سنت سے روکا جائے گا۔                                                                                           |         | فدمت بیل رہنامناہ ہے                        |
| 11      | جس سے اصلاح کاتعلق ہواس سے                                                                                     | 121     | ایک بزرگ کاقول                              |
|         | قبل وقال ما فقتهی اشکال نهیس کرنا ها ہے                                                                        | -17     | تعويد ديي مين أيك احتياط                    |
| 11      | طبعی امور بدلتے نہیں۔                                                                                          | U       | حکومت کامتولی بنا جائزے کہ بیس              |
| 177     | ہرصدی پرسطے زمین کی بلندی مکن ہے                                                                               | 100     | حضرمته والاكراستغناء كاواقعه                |
| 4       | مریدوالون کوایے اقارب کے نیک دبد                                                                               | 11      | عجب وریاء کامرض محفق صحبت ہے                |
|         | كاتوبية چلا ہے اسے زيادہ البت                                                                                  |         | نهی <i>ن</i> جا تا۔                         |
|         | نہیں ہے۔                                                                                                       | IDM     | كيفيات توجيوانون من بهي بوتى ہے             |
| (y      | غیر منشا بهه آوازے نیندنیں آئی                                                                                 | //      | كيفيات روحانيذاور نفسانيذيل فرق             |

| صفخدبر | عنوان                                              | صفخمبر | عنوان                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 142    | حصرت گنگوی کے انتظام اوردور                        | 175    | موجودہ دور کے لوگوں، میں حسن                             |
|        | ائدیش کاواقعہ                                      |        | معاشرت ہے دوری کالیک واقعہ                               |
| 14V    | ایک شخص کی بیبیوده فنر مائش<br>سید                 | 145    | اصل چیزاملاح بے گراس کی طرف                              |
|        | كلى كوئى مرغوب جيزتين                              |        | توجه کم ہے۔                                              |
| 11     | ایک دعوت کا دا تعه                                 | 11     | منبط اوقات كويدعت كهنا در مستنهيس                        |
| 12     | ا ہے میہاں کی جورتیں نہایت اخلاص                   | ir     | دل ملناتر بیت کے لئے شرط ہے                              |
|        | - سيال آيا-                                        | 11     | بیت ے پہلے گئے سے مناسب                                  |
| 149    | آ جَكُل لوگ اصلاح سے بہت گھبراتے                   | ,      | ضروری ہے                                                 |
| 11     | ا میں<br>ایک کم فہم کا واقعہ                       | 178    | لبعض حيموثى برائيون كامنشاء سخت فتبيح                    |
| "      | ایک ہے، 6 واقعہ<br>انیک رئیس کے کارندے کا واقعہ    |        | بوتا ہے۔                                                 |
| 14.    | ایی بر ن میران در میراند.<br>و هم کاعلاج           | 11     | عام <i>عر</i> لوں کی ایک حکایت<br>سب                     |
| 11     | میں میں ہے۔<br>حقوق طبع کی رجسٹری کرانا جائز ہے کہ | 11     | قبري باتحداثها كردعانبيس مآمكنا حابيت                    |
|        | شين                                                | 40     | معاملات میں صفائی نہ ہوئے نے                             |
| 11     | حقوق طبع کی رجسٹری کے بابت فتووں                   |        | نا جهمی تعاون میں خلل .<br>رسیر سر                       |
|        | كاواقعه                                            | "      | معاملات کی صفائی کا آیک واقعہ                            |
| 141    | يرد وسيون كي رعايت                                 | ir     | ایک بیوی کی بدمعاملگی کا ایک واقعه<br>سرطفاری            |
| " -    | لفظ سر پرست کی تغییر                               | đ      | ا ایک طفیلی کوشیمید کاواقعه                              |
| 147    | تواضع ہے جزت ہوتی ہے                               | 144    | اخیرعمر میں سفرے معدوری کاسپ<br>سر ھیند س                |
| 11     | ہاتھ سے کھانے کی خانسیت                            | 11     | ایک شخص کی بے تهذیبی کاواقعہ                             |
| 147    | ناخن ترشوائے کی مدت کی ایک حکمت                    | 4      | مہمان اور دستر خوان کے چندا داب<br>اشار در سال میں تاریخ |
| 11     | بدعت کی مقیقت                                      | "      | درولش لطيف المزاج تو ہوتے ہيں<br>ان حرن                  |
| احتر   | حفترت والا كاطريق امتحان طلبه اموجوده              | 10.7   | النیکن بے حسنہیں ہوتے۔<br>ریس                            |
|        | طریق استحان طلبہ کیلئے گران ہے                     | 144    | منیہ پر مار نے کی وجبہ<br>میں مد عتمر مردر ہون           |
| 11     | وبین بے قدری ہے حاصل تبیس ہوتا                     | 1(     | ایک غلطهمی کا از اله                                     |

|         |                                                                                            | S.    |                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| صة تمير | عنوان                                                                                      | صفخير | عنوان.                                 |
| IAM     | مصری لہجہ ''من کم یتفنا'' کے خلاف                                                          | 140   | مدرسدد يوبندكى سريرتى كفرائض           |
|         | -جـ سېن <i>ټ</i>                                                                           | 11    | حضرت والاسترفخل كاأيك داقعه            |
| "       | غناء قرآن کے بارے میں ایک لطیف                                                             | 144   | نظر بدنعل اختیاری ہے اس سے بچنا        |
|         | مَعْقَقَ - مُ                                                                              |       | مجمی افتیاری ہے                        |
| IAA     | معشرت والا کی قرائت پر پانی پیت کے                                                         | 144   | تمن چیزی میرے لئے باعث تغب             |
|         | قراء کی تحسین ۔                                                                            |       | نين يتعويذ إلجبير بمشوره               |
| v.      | قاری کی الدین صاحب کاواقعه اور<br>سیست                                                     | JEA   | ائيك نضول سوال كاجواب                  |
| 0       | قاری عبدالله کی ایک بدایت                                                                  | 149   | جوزل من بساموتا ہے وای بروفت یاد       |
| 7       | قرأت واذان اؤررا كني سے متعلق                                                              |       | ڄ t آ                                  |
|         | لبحض با تنین ·<br>سر مر بر                                                                 | ff.   | معتی اعتباروی کونص کامدلول کهنا        |
| למו     | ہر سنت کے بچھ فِر اکف بھی ہیں                                                              |       | ورست بین اور بیا کی حکایت              |
| 4       | سنت برعمل سنت سمجير كرين كرنا جائے                                                         | ia.   | وعظ میں حسب نشر وزت مضامین بیان        |
|         | ا گرچہ آئمیں دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں<br>                                                 |       | كبرنا حياسي                            |
| //      | آهو يذباب نهي <i>ن مو</i> تا<br>ا                                                          | 11    | فقدالفقه كالهتمام                      |
| 144     | ایک عالم کے خواب کا دائعہ                                                                  | 1/    | ابل سائنس نے طاند پرجانے کا انجام      |
| 11      | ود منتلف بانبول کے ایک ساتھ دہو نرکا واقعہ                                                 |       | شبين سوحيا _                           |
| r       | انسان دوسری مخلوق ہے عقل کی بناء پر                                                        | 11:   | حضرت والا کی آمد کے وقت خانقاہ         |
|         | متازی۔                                                                                     | ı     | ابداد سے احوال                         |
| 11      | عقل اگردی کے تابع شام توبیکا روئتی ہے۔<br>سے فائن میں مان کا انہاں میں اور کا انہاں کی ہے۔ | IAI   | مدرسدامداد العلوم كنطيئ جنده كامما نعت |
| [AA     | ایک ملتق کالیڈرون سے خطاب<br>مرصحہ میں                                                     |       | کی بیبهاوراس کا فائدہ۔                 |
| 4       | مساوات <u>سر سيح</u> معنی _                                                                | 1/    | خطیات الاحکام کے بارے میں              |
| 14.9    | حرم شریف کی ایک خاصیت<br>سرخی                                                              |       | حقترت والاكي تمنا                      |
| JJ .    | ملکه جارج چیجم کا دا قعد                                                                   | INY   | حضرت عمر کی رائے کاوتی کے موافق<br>س   |
| 11      | رب کی بیجان فطری ہے                                                                        |       | ہو نیکی اصل وجہ                        |

| صفخمبر | عنوان                                                             | صفحتبر | عنوان                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 191    | مگهریلو امور میں بھی اصول دین ملحوظ                               | 1/19   | مصائب بھی اعمال بدکی دیدے اور بھی    |
|        | ر کھنا چاہیں                                                      |        | بلندی ورجات کے لئے ہوتے ہیں ان       |
| ۲      | ووسرا نكاح كرنيكي بعض مناسب شرايط                                 |        | وونوں کے امتحان کا ایک طریقہ         |
| "      | خلوت الحتياركرنا لطورعلاج ہے اور                                  | 141    | ایک صاحب کی حضرت والا ہے             |
|        | رياءدوسوسهرياء كافرق                                              |        | عقيدت كاوا آمه                       |
| 74     | وساوس کا علاج اس کی طرف ہے ہے                                     | 19 r   | آ جَكُل كَي سفارش سفارش نبيس بيوتي   |
|        | التفاتى اورذ كرانشه                                               | 197    | فلسفيون اور بزرطول سيحكلام كافرق     |
| 4٠١٠   | حمنرت الي بن كعب كل حالت عشقي كاوا فند                            |        | اولیاءاللہ کے تذکرہ کا اڑ            |
| 1.0    | ایک آیت قرآنی کائکته                                              | 11     | لعضول كاظا براح جاموتا ہے اور بعضول  |
| 11     | استغراق و کیفیات مقصود کیس رضائے                                  |        | كاباطن _اوراس متعاقد حكايات          |
|        | حق مقصود ہے                                                       | 190    | تملیک ہے پہلے مالک کاانقال ہو        |
| "      | دوغاد مان قوم ہے بیعت کے متعلق<br>دور میں ملائو ممال میں شامیاں ت | •      | جائے تواس قم میں ورثا مکاحق آجاتا ہے |
|        | حضرت والا كا مكالمه أابن اصلات و<br>تربيت كے دوران تعلقات اور عزم | "      | مصلح ہمیشہ بدنام ہی ہوتا ہے          |
|        | تعلقات دونوں بی مصربیں<br>تعلقات دونوں بی مصربیں                  | //     | آ جنگل لوگ و بن كوز ليل مجهة ميں     |
| P4     | حفات والا کے طریق تربیت برایک                                     | 197    | څواپه صاحب کاایک داقعه               |
| '      | اشكال كاجواب                                                      | 77     | أضعف د ماغ كي دجه يعظ قرآن كي ممانعت |
| 0      | سر میں سنتیں پڑھنے نہ پڑھنے کے                                    | j¢.    | آجکل ایک ساتھ رہنے میں بڑے           |
|        | بارے میں ایک وضاحت                                                |        | المشکرے ہیں                          |
| 1/     | معذور اولا و کے تفقہ کے ذمہ دارکون                                | 194    | منتنوئ شريف كى بركت                  |
|        | کون میں؟                                                          | 11     | أيك صاحب بطال كاتول                  |
| 4.4    | فوی دینے میں ایک احتیاط کابیان اور                                | 11     | حضرت والا کے والد ماجد اور بھائی     |
|        | اس متعلق أيك واقعه                                                |        | ا کبرعلی صاحب کے چندوا قعات          |
| "      | حضرت عائشة كاايك علمي جواب                                        | 191    | الرسخائش ہواہ اسپٹے رہنے کیلئے مکان  |
| Y-A    | "خير من الف محمر" كي تغيير                                        |        | بنالينا عائبة                        |

| •           | •                                                               | 17      |                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| صف نمبر     | عنوان                                                           | ضق ممير | عنوان                                  |
| 114         | ایک خاص ترکیب ہے آوئ بنائیکا                                    | 4.9     | لوگون کی بے تمیزی ہے حضرت والا کو      |
|             | واقعه                                                           |         | تكليف بينجينے كى وجه                   |
| V           | مجدو کے لئے صاحب علم ہونا ضروری                                 | 11      | متحا نف وہدایا کے بارے میں حضرت        |
|             | ہےصاحب حکومت ہونا ضروری نہیں                                    |         | والا كاظرزعمل                          |
| "           | ایک فرات کے بیان بربھی فیملے نہیں                               | ۲۱۰     | ایک حکیم صاحب کے ہدینے کا واقعہ        |
|             | ويناعيامة أن مين أكثر علطي موجاتي                               | 4       | بحدثين برايك اعتراض كاجواب             |
|             | ہے۔ای ڈیل میں حفرت داؤہ علیہ                                    | IJ      | يزرگون كى باتول ميں قبل دينا تحيك نہيں |
|             | السلام كاواقعه مع رفع اعتراض به                                 | 711     | عورتون کی تربیت کا طریقه .             |
| 114         | ر من باطنی کے انفاق پر آیت قرآنی                                | ¥       | اہیے ہاں آنیوالوں سے حضرمت والا کا     |
|             | ے استدلال ۔<br>جوتلف ران مفرستان میں                            |         | سوال و يخواب                           |
| 415         | حق منظی پرنابالغے ہے معالی مائٹنے کاطریقنہ<br>بعضاص کے مصدر میں | rir     | مسلمانون سے محبت کی ایک علامت          |
| YIA         | العض الوگول کوشب بیداری ہے<br>اور اضار اور استان میں استان میں  | ll .    | أبيك مولوي صاحب كاواقعه                |
|             | امراض پیدا ہوجائے ہیں<br>اگر طاعات بین ننس کو بھی لڈت ہوتو ہے   | 11      | قاضى محمراعلل صاحب كاواقعه             |
| "           | ، رجانات من                 | III     | اشرافت نب کے اثرات پرایک انگریز        |
|             | فيوض باطنى جلدى حاصل جوجائے كاسب                                |         | کی تا بُندی حکایت                      |
| 119         | ر ک رفع بدین پر حدیث بشریف ہے                                   | 17      | بِتميز كولكهنا آجائ تودوسرول كے        |
|             | ا میک بھیب استدلال<br>استدلال                                   |         | کئے یا عنت تکلیف ہی ہے                 |
| <b>۲</b> ۲4 | مولوی صادق الیقین صاحب کی                                       | ¥       | طریق باطن میں اعتر اعن مصر ہے          |
|             | نسلامنت ظبع كاوا تغد                                            | rim     | دوقر بن کے درمیان دونوں کی بات         |
| "           | حفرت حاتی صاحب کے ایک مریدگ                                     |         | تے بغیر فیسانہ میں کر ما جائے          |
|             | عقیدت اور حضرت والا کی لطیف                                     | V       | ارتداری اصل وجدافلان ہے مسلماتوں       |
|             | تفيحب                                                           |         | كوا بإج موكرنه بيثهنا جإيث             |
| 777         | ایک قادیانی بہروپے اور حضرت والاک                               | W.      | بارش میں کی خدا تعالی ہے اعراض کی      |
|             | بصيرت كأواقعه                                                   |         | وجے ہوتی جاری ہے                       |

| ة تمبر<br>جير بر | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحة أمر | عنوان                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 44               | ميرے سوال وجواب كالمشاء حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrr      | "ابداد المشال" اورمكتوبات ليعقو بي                    |
|                  | وافتح كرنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | }        | کے بارے میں ایک قلسفی کا تیسرہ                        |
| 11.              | جوطبیب بدیر بیری کوئع ند کرے وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ħ        | حضور عليه كل شان تبوت كا مظهر عاماء                   |
|                  | خائن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | اسلام اورآپ کی نثمان ملوکیت کامنظبر                   |
| "                | حقوق واجد کوترک کرے مستحیات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l        | ملوک اسلام ہوئے میں جارے اوپ                          |
|                  | مشغول ہونا جائز نہیں<br>استخول ہونا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | دونوں کے حقوق میں                                     |
| 1 17             | خداتعالی ہے تکی تعلق ہوتو ہڑے بڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440      | تفسير بيان القرآن كي تاليف برايك                      |
|                  | گردن جھکاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | جنف الكريز كاجرت                                      |
| #                | حفرت ماتی صاحب کے مکان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .10      | میری خفگی بغض کی بناء پر نہیں محض                     |
| 1                | بارے مین ایک غلط دکایت میدهنرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | اصلاح كيليج بوتى ہے-                                  |
|                  | والا كا جواب<br>مركب مركب بينيوس وس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11       | عقیدت شیخ کی بدولت ایک و اکو بھی                      |
| #                | طالب کوسی مقام پر پہنچ کر بس نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ومناحب مقام توگيا۔                                    |
|                  | سرنا حاب ش<br>من من مناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444      | ایک ریامت کی بے پردگی کا قصبہ                         |
| 441              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 744      |                                                       |
|                  | د نیاوی ضرر ہوسکتاہے<br>میں کی موفر سوت مجھن سات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | جینسی رای شاروها آن <u>-</u><br>مینسی رای شاروها آن - |
| , "              | این آپ کو کافر وفاس سے بھی بدتر<br>سمجھنے کامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/       | اً گرخوف خدا کی وجه حقوق کی ادائیگی کی                |
| //               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ما ينواس مين كوتا بي أيين جوني                        |
| אַשְאַ           | المبرى ميل المان ا | 11       | چونسی خاص خیال برجم چکاہوان کی<br>مند ج               |
| 377              | المسترت علي السام كالوكون كالحكم<br>كرنوا لي مختلف النسام كالوكون كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | un.      | اصلاب مین ہوتی۔<br>سینگ انگرین میں سربھرینا           |
| ካ<br>የ           | هميمه ملحوظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .444     | آ جَكُل لوگ! پِي راحت كابھي خيال<br>انبدي ت           |
| 1 ' '            | این ارادے ٹونے سے مجھی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | منی <i>ن کرتے</i><br>عدر مدید سے مدالہ میں انتقالانگی |
|                  | اپ اروے وقع کے ان کا<br>قائدے ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "        | عورت وامرد کے معاملہ میں اجتیاط کی                    |
|                  | کوتاہی کا حساس رہے تو بعد وراندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,,,,    | ضرورت ہے<br>تاران جماعت سے نکل ہی جا کین تو           |
|                  | نہیں ، را ندگی کی علامت آو غفلت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rr9      |                                                       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·        | اخچا ہے                                               |

| IA .    |                                                     |               |                                                            |  |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--|
| صفحتمير | عنوان                                               | ضع فمير       | عنوان                                                      |  |
| 444     | مولانا محرمظهر صناحب كي حاشز جوابي                  |               | ارادے ٹوٹے پر بھی ارادہ کرتا رہے                           |  |
|         | کا قصبہ                                             |               | اس میں نبیت کا تو اب تو ملتا ہی ہے                         |  |
| #       | مولانا مجمد مظهر صاحب كاليك طالبعلم                 |               | اہنے تی سے مناسبت یافائدہ شہوتو                            |  |
| 11      | کے اشکال پر جواب                                    |               | دوسمرے سے رجوع برسکتا ہے لیکن                              |  |
| .17     | فضول احتال لائق توجه نيس                            |               | پہلے شیخ کو بھی نارائن تنہ کر ہے<br>خشہ عنہ سال            |  |
| hhh.    | قفانہ بھون کے ایک نیم شاعر کا قصہ                   | 1 6 6 6 6     | خشوع کامطلوبدرجد کیاہے؟                                    |  |
| 12.     | ایک منطقی عالم کا قصہ                               | <b>٢</b> ٣7   | محمه سوم محظوظات                                           |  |
| 444     | ایک بدعتی صوفی کے احرام شریعت                       | "             | سفر فحج کے خرج ما تکنے پر مامون رشید                       |  |
|         | كاواقعه                                             |               | ے ایک دلجیب مکالمہ<br>مامون رشید کی ایک اور دکایت          |  |
| 440     | حفزت خواجه قطب الدین کی تمنا                        | 11            | ب مون رسیدن اید اور ده یت<br>لی بی کی صحتک کی ایجاد کاراز  |  |
| "       | ایک مجسٹریٹ کاخورشی کے کیس                          | 1             | باب فی منتوی کی خصوصیت<br>بحرالعلوم کی شرح منتوی کی خصوصیت |  |
|         | مین عجیب فیصله<br>مولوی مخرصین عظیم آیادی کی موت کا | 12            | اوران کا بی حالت                                           |  |
| 744     | عوول عمر مين ميم آيادين بي سيت الا<br>مجيب واقعه    | 7/            | آور جنهال کی حاضر جوالی اور شیعه مجتهز                     |  |
| Y CA    | حصرت على كرم الله وجهد كر تحرير فرموده              | , ,           | ے ملاوو بیاز ہ کا دلچیپ مناظر ہ                            |  |
| '''     | كلام ياك ئدبب المستدي                               | ۲ <b>۳</b> ۰۹ | تربیت میں بھیرت کی شرورت اور                               |  |
| v       | حقانيت كا ثبوت                                      |               | عبدر سنالت كاليك واقعه                                     |  |
| $p_{i}$ | استهزاء شريعت كفري                                  | 44            | ایک بونے کی حکایت                                          |  |
| 11      | مقتداء ہوئے کے لئے بروں کی سند                      | "             | شادی نه کرنے پرایک شخص کا ظریفانه                          |  |
|         | صرورى بي تفض ذبا نت كافي نهيل _                     |               | جواب .                                                     |  |
| 1779    | ایک عرب کے اردوبو لئے کی کیفیت                      |               | حضرت علی اللہ کی ذہانت وعلم کے دو                          |  |
| 11      | عالم ربانی کاادب کرنے پرمغفرت                       |               | واقع                                                       |  |
|         | كاواقعه                                             |               | حضرت علیٰ کی قوت فصاحت کاواقعہ<br>فیٹرین آئی جات ہے۔       |  |
| 10      | ل کی حالت کسی کومعلوم نہیں ہوتی                     |               | فيضى كى تفسير سواطع الالهام كيلي                           |  |
| 10      | يك آزاد طبيعت آدمي كارحمت اليي براعتقاد             | 1             | حضرت ميدوضا حب كي دعا                                      |  |

| صفحة بمر | عنوان                                        | صفحتمير | عنوان                                   |
|----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 44.      | أيك ظريف شخض كى حكايت                        | 101     | واڑھی چڑھانے اورداڑتی منڈانے            |
| 141      | ائيك دراز قامت مخض كاواقعه                   |         | دا لے دو <del>فخ</del> صول کی حکایت     |
| U        | الك درولش عضرت كادلجب مكالمه                 | 18      | ایک متبول بندے کا داقعہ                 |
| "        | سعادت على خان كى حاضر جوالي كاواقعه .        | ror     | حضرت جنيد بغدادي كاأيك قصه              |
| 11.      | سعادت علی خان کی حاضر جواتی کا               | 11      | حضرت منون محت كاواقعه                   |
|          | دوسراداقته                                   | rar     | الهام كي شرعي حيثيت اورانيك واقعه       |
| 444      | سبعادت على خان كى جاضر جوالي كا              | ,       | تجونے قدیرا کی ظریفانہ حکامت            |
|          | تتيسراوا تعه                                 | 400     | بونے فخص پر بھاری کی چھبتی              |
| //       | ان شاء الله خان ان شاء کی ایک                | 11.     | حفزت ابو بكر فيحضرت عمر اور حضرت على    |
|          | ظريفا ندحكايت                                |         | كاانيك دلجيسپ مكالمه                    |
| 11       | سعادت على جان كاايك اورقصه                   | 11      | أيك شيعي كل مبالغه أميزهما تت كاواتعه   |
| 11       | أيك ريز فيرشك اوران شاء الله طان             | 11      | مصرت على رضى الله تعالى عندكي سجيح      |
|          | انشاء كادلجيب مكالمه                         |         | عظمت الل سنت نے ہی کی ہے                |
| 144      | ايك بخيل شخص كئا حكايت                       | 101     | حصرت على كاحصرت عرشك خلافت ير           |
| 11       | أيك بيدوقوف كباحكانيت                        |         | رضامتدى كااثلبار                        |
| 1/       | شاہ بوعلی قلندر اور شیخ سنس الدین کے         | FOL     | اميرالمومنين كي ابليه كاايك مسافره      |
|          | لطنيق سوال وجواب                             |         | عورت کے وضع حمل میں تعاون کے            |
| ۲۲۳      | أيك ب وقوف طالبعكم كاقصه                     |         | لئے جانیکا واقعہ                        |
|          | اتبينه كے أيك ظالبعكم كاقف                   | TOA     | حضرت عمر کی رعایا کی خبر آبیری کا واقعہ |
| ij.      | گاڑھے الفاظ بولتے والے أيك                   |         | إور حضرت شاه ولى الله كاحضرت عمر مك     |
|          | طالبعثم كاقصه                                |         | ابارے <u> م</u> ن قول                   |
|          | ايك رئيس زاد كى بناؤنى الفتكورد ببهانى كاطبز | 14.     | حفرت عمر کے بارے میں حضرت               |
| פוץ      | للمي للوائف كالمجتع                          |         | ابن مُباسُ كاخوامه بار                  |
|          | بے پر دگی کے نقت مان کا ایک واقعہ            | 11      | ائيك منواركا ابداز تحسين _              |
| 11       | سلے کے وٹیا داروں میں بھی وین کا تھا         | u       | ا ما م محقی گاواقعه                     |

| صفحتمبر      | عنوان                                                                   | ضفحتمير   | عنوان                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 440          | فیضان منامی کا ایک واقعہ                                                | 744       | مولا ناجا ئى گى ظرافت                                                     |
| U            | مولوی ظهیرالدین صاحب کے واقعات                                          | 1/        | حفاظت خذاوندي كاابك عجيب واقعه                                            |
| t)           | عذبل بين الزوجات وغيره                                                  | ۲۹۲.      | حفاظت خداوندی کا ایک اور واقعه ۱                                          |
| P24          | ایک خانسامال کاظریفانه جواب                                             | 11        | ایک بھنگی کی ظرافت                                                        |
| 11           | بوعلی سینا کی کماب کی ایک فقرہ میں تر دید                               | 4         | مرسيداحدخان كابردباري كالك قصه                                            |
| "            | مولوی محرحسین فقیرد ہلوی کا ایک واقعہ                                   | 444       | سرسیدا تر خان کے بارے بین ایک                                             |
|              | لا في برى بلا ہے، أيك لا في كى دكايت                                    |           | غلط <sup>وب</sup> ی کااز اله                                              |
| 744          | بلوغت كاايك حيرت ناك داقعه                                              | 779       | مرسیداحمد خان کا ایک انگریزے برتاؤ                                        |
| IJ.          | مولوي غوث على يانى بِي كاايك واقعه                                      | 11        | مرسید کے بیٹے گا ایک انگریزے پاؤں<br>مرسید کے بیٹے گا ایک انگریزے پاؤں    |
| 11           | مريد كے امتحال لينے كا ايك قضه                                          | · 72.     | د بوائے گا قصہ<br>عبرت کی فواس سے اسمان سے ہات                            |
| TAA          | بسيار خوري بى فساد كاسبب                                                |           | عورتوں کی فطری حیاء کا آیک داقعہ<br>بے بردگ سے بہنے میں جان دینے کا دافعہ |
| 11           | ایک بخولے برارگ کی خکابیت                                               | "<br>  Y4 | ا یک ہمندؤ رئیس کی اجمقا نہ تعزیت                                         |
| Y29          | شکارخان کے اخلاص کی حکانیت                                              |           | الك أواب صاحب ك جذيا تهيت كے دودا نقع                                     |
| 15           | چوہے اور اونٹ کی ایک حکامت                                              |           | تقييجت كاليك عكيمانه انداز                                                |
| 1/           | ایک ام ق من کا جاکایت                                                   | 721       | ایک شریف سید کا آگریز انسران سے برتاد                                     |
| 11           | آیک مخفن کے احتماندانداز گفتگو کا واقعہ                                 | 424       | حفرت کے مامول صاحب کاایک                                                  |
| <b>የ</b> ላ ነ | نیاری کی گیفیت کے اشارہ کی تشریخ کا قصہ<br>میں آفرین کی بستہ رہ ہوں ہے۔ |           | معامله میں ظریفانہ فیضلہ ہے۔                                              |
| (/           | یوقونول کی بستی کاایک قصد اایک<br>بیوقون کی حکایت                       | . "       | ایک ظریف کی دکایت<br>دیباتی مے مصرع بر ماموں کی فطریفانہ کرہ              |
| l lt         | بیووت کا جائیت<br>ایک احمق کی حکایت                                     | 11        | ریبان کے مرب پرنا میں سریفانہ رہا<br>حضرت ماموں کے ایک شعر کی اصلاح       |
| TAI          | ایک احمق کی دکایت<br>ایک احمق کی دکایت                                  |           | مسرت التماس كي أيك مثال<br>حسن التماس كي أيك مثال                         |
| 11           | حفزت کی مثنوی زیرو بم برایک                                             | YER       | أيك مغلوب الحياء مخض كاوا قعه                                             |
|              | درولیش کی دعا                                                           |           | مولوی استاق ضاحب کا نیوری کے حفظ                                          |
| 444          | منابطه بلفوظات كاشعابه                                                  |           | قر آن کی کرامت                                                            |

## محفوظات بعنى حصه اولى جديد ملفوظات ملقب به

اشرف التنبيه في كمالات بعض ورثة الشفيع النبيه

بعد الحمد والصلوق على بنواكي وجه تاليف مين عرض بي كه رساله امير الروايات کے زمانہ اشاعت میں (جوایئے اکابر قریبہ کے مقامات و مقالات میں مدون کیا گیا ہے) بعض احیاب (الرادیه المواوی محد ذکریا الکاندهلوی رخمت الله علیه) نے تحریک کی کدان حضرات کی اس قتم کی اور حکایات بھی جو یاد آجا کیں اگر مضبط ہو جا کیں تو موجب نفع ہیں مراس وقت تک اس تحریک برغمل نه بوسکا جس کا زیاده سبب بیرتفا که مجه کوتر میر کا وقت نه مانا بھا اور تقریر کا کوئی صبط کرنے والا میسر نہ ہوا مگر خیال اس کا برابر رہا چنانجہ میرے رسالہ تحسین دارالعلوم (جو کہ القاسم محرم ۱۳۴۷ھ میں چھیا ہے) کے ایک حاشیہ میں اس خال کی طرف اشارہ مجمی کیا گیا ہے بقولی اشارۃ الی احتمال ضبط مایتفق احياناً من سود بعض من حكايات هولاء الأكابر من غيرهم الخ الفَّالَ ــــال و زمانه میں که ۱۳۴۸ه کا آغاز ہے بعض احباب (المرادب المولوی محمشفی الدیوبندی رحمة الله علیہ) نے اس کی پھرتم یک کی اور خوش متن سے بعض احباب (المرادب المولوی مخد نبیہ النائدوي رحمة الله عليه) صبط كے لئے بھى آمادہ ہو گئے وہ لكى كر مجھے دكھا ديت سے اور میں اس میں مناسب ترمیم کر ویتا تھا جس سے وہ صورت حاصل ہوئی جوآ ب کے سامنے ہے گویا اس کو امیر الروایات کاضمیمہ کہنا جائے اتنا فرق ہے کہ اس میں منون کے ساتھ اکثر اسانید مین بین اور اب مجھ کو رجال یا دہیں رہے لیکن سی تھم شرعی کا مدار شہوتے کے سبب ے سیمفریسی نہیں۔فالان اقول وبه اصول واجبول۔

كتبه إشرف على -

#### باسمه تعالىٰ حامداً و مصلياً محفوظات

طبيبول، صوفيول اور شاعرول كي صحبت كي ديني و دينوي نتائج

فرمایا که حضرت مولانا گنگوی رحمة الله علیه این سلسله کے ایک استاد سے نقل فرمات بھے جس شخص کو دنیا کا بنانا ہواور دین سے کھوٹا ہوائ کو طبیبوں کے سپرد کردے اور جس کو دونوں سے حصوفا ہوائی کوصوفیہ کے سپرد کردے اور جس کو دونوں سے حصوفا ہوائی کوصوفیہ کے سپرد کردے اور جس کو دونوں سے کھوٹا ہوائی کوشاعروں کے سپرد کردے اس پر میں نے (یعنی حضرت مرشدی تحکیم المامت مولانا تھانوی رحمۃ الله علیه) عرض کیا کہ حضرت جس کو دونوں کا بنانا ہوتو فرمایا کہ میہ ناممکن ہے۔ قال العارف الروی۔

ہم خدا خواہی وہم ونیائے وون ایں خیال است و محال است و جنوں . تشدد سے اصلاح مہیں ہوتی

فرمایا که حفرت مولانا گنگوی رحمة الله علیه ایک داعظ دہلوی کی نسبت فرماتے سنتھ کہ متشدد بہت متھ اس قدر تشدد سے اصلاح نہیں ہوتی حفرت مولانا گنگوی رحمة الله علیه جب جج کوتشریف لے گئے تو حضرت نے راستہ میں ایک طبیب رئیس کی دعوت قبول کر لی تو اس پر واعظ مذکور کا اعتراض تھا کہ فاستوں کی دعوت قبول کر لی حالا تکہ سب سے زیادہ حضرت مولانا کے معتقد نتھے۔

ایک واعظ صاحب کی رائے حضرت کیم الامت کے دریع سنر کیا تھا اس وجہ فرمایا کہ انیک مرتبہ میں دیو بندگیا تھا چونکہ بہلی کے ذریع سنر کیا تھا اس وجہ سے گرو وغبار سے کیڑے میلے ہوگئے تھے اس حالت میں حضرت مولانا محود سن صاحب رحمة الله علیہ کے مکان پر حاضر ہوا وہاں مولانا مسعود احمد صاحب بھی تھے اور ان کے بیاس وہ واعظ صاحب بھی موجود تھے ان کو میں نے بالکل نہیں بہچانا تو انہوں نے عربی جمل میں فرمایا (انی کنت مشقاقا الدیک) پھر میں نے مولانا مسعود احمد صاحب سے دریافت کیا

توانہوں نے بتلایا کہ یہ فلال صاحب ہیں ہیں نے اردو میں جواب دیا اتفاق ہے وہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہی رحمة الله علیہ ہے بھی ملے جوالباس ذرا اجھا بہنتے ہے ان ساحب نے موازنہ شروع کیا کہ ان کا (یعنی حضرت مرشدی مولانا تفانوی رحمة الله علیہ کا ان کا العنی حضرت مرشدی مولانا تفانوی رحمة الله علیہ ) جیک الله علیہ کا الباس طالبعلمانہ ہے اور وہ (یعنی مولانا احمد حسن امروہی رحمة الله علیہ ) جیک مینتہ ہے۔

أيك متشذد واعظ كاغلط اعتراض

فرمایا کہ ایک خوش عقیدہ گر سخت واعظ دبلوی نے حضرت مولانا محود حسن صاحب دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اعتراض کیا تھا کہ بیہ بدعتیوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں قصہ بیہ تھا کہ حضرت مولانا دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ مولوی محمہ اساعیل صاحب کا ندھلوی کی جو نظام الدین کے قریب ایک مسجد میں رہے تھے عیادت کے لیے تشریف کا ندھلوی کی جو نظام الدین کے قریب ایک مسجد میں رہے تھے عیادت کے لیے تشریف کے کے تھے وہ کوئی برعتی نہ تھے البتہ بعض مجاورین ان کے پاس آ بیٹھتے تھے اس مجاوروں کی مولوی صاحب کی صحبت ہے کہ البتہ بعض مولوی صاحب کی صحبت سے بچھ اصلاح بھی ہوگئی تھی صرف اختلاط کی وجہ سے ان واعظ صاحب نے ان کو بدعتی کہ دیا جماد ہے مولانا دیو بندی بہت نرم تھے اس وجہ سے بعض لوگ حضرت مولانا دیو بندی بہت نرم تھے اس وجہ سے بعض لوگ حضرت مولانا ہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی اجازت جائی تو آپ نے فرمایا بیٹس اخوا العشیرة جب وہ آیا تو آپ نے اس سے نری سے کلام کرنا شروع کیا اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا بیٹس اخوا العشیرة تو آپ نے فرمایا سب سے برا وہ شخص سے جس کی برمزاجی کے سب لوگ اس کو چھوڑ دیں ہیں نے ایسا ہونا جہیں جایا۔ نماز میں عجلت کی فدمت

فرمایا کہ غالبًا حضرت مولانا فتے محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہتے کہ جلال آباد میں دو شخص مسجد میں نماز کو آتے ہتے اور یہ شرط کر کے آتے ہتے کہ پہلے کون نماز ختم کرے ایک شخص نے ان کے نماز پڑھنے کی یہ حالت دکیھ کر کہا معلوم ہوتا ہے قراکت وتشہد و درود شریف و تسبیحات تو گھر پڑھ آتے ہوں گے باتی رکوئ اور تجدے یہاں آ کر کر لیتے ہوں گے۔

### مولوی احد جسن صاحب کانپوری کا غلبه حال

فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب کانپوری جب حضرت حاجی صاحب قدس مرہ العزیز کی خدمت میں ہے آیک روز مولوی العزیز کی خدمت میں پہنچے ہیں منتی محمد جان مرجوم کہتے تھے کہ میں نے آیک روز مولوی صاحب کو دیکھا کہ حضرت کی جوتی جو مجلس کے باہر رکھی تھی سر پر رکھ کر زار زار رور ہے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کا اصل مذاق

فرمایا که حفرت حاتی صاحب قدس مره کا اصل مذاق تحل تفا ایک شخص نے جھے
سے (بینی حضرت مرشدی مولانا تفانوی رحمۃ اللہ علیہ سے) کہا کہ حضرت حاجی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ بہت متحمل شخے اور تم سخت ہو ہیں نے کہا کہ مقصود دونوں کا اصلاح ہے گر
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابر کت شخے اور جم بابر کت نہیں ہیں جم جب تک
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابر کت شخے اور جم بابر کت نہیں ہیں جم جب تک
حضرت نہ کریں اصلاح کا کام نہیں چلتا اس لیے ہم حرکت سے اصلاح کر تے ہیں اور

#### حضرت حاجي انداد الله مهاجر مكي رحمة الله عليه كي كرامت

فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب قدی مرہ العزیز کی برکت کی حکایت جوان کے معاملہ میں ظاہر ہوئی تھی جھ سے بیان کی کہ میں ایک آزاد شخص تھا نماز مجھ نے بیان کی کہ میں ایک آزاد شخص تھا نماز مجھ نے بیان کی کہ میں ایک آزاد شخص تھا نماز میں بھی نہ پڑھتا تھا حضرت سے بیعت کو جی چاہا حضرت سے عرض کیا کہ امکال کی تو ہمت نہیں ہوا گا اور ہے اگر آزاد رکھا جائے تو بیعت ہوتا ہوں اور بیجھی شرط ہے کہ ایک تو نماز نہ پڑھوں گا اور ایک ناج دیجھوں گا حضرت نے منظور فرمالیا اور بیعت کرلیا اور فرمایا کہ ایک شرط ہماری بھی ایک ناج دیجھوں گا حضرت نے منظور فرمالیا اور بیعت کرلیا اور فرمایا کہ ایک شرط ہماری بھی ہے کہ بم تھوڑا سا ذکر بتلا ویں گے اس کو کرلیا کرنا انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اس ذکر کا ان پر بیدائر ہوا کہ جب نماز کا وقت آیا تو دفعۂ بدن میں خارش شروع ہوئی اب جو تدبیر بھی اس کے دفع کی کی گئی وہ بی اٹی پڑی کہیں چینیلی کا تیل مل رہے ہیں کہیں اور تدبیر کر رہے ہیں کی دفع کی کی گئی وہ بی اٹی پڑی کہیں چینیلی کا تیل مل رہے ہیں کہیں اور تدبیر کر رہے ہیں گر بچھافا تہ نہیں ہوا بھر جی میں آیا کہ لاؤ شخت کے یائی سے منہ ہاتھ ہی وہوں جب وہوں جب وہو ہی

چکے پھر خیال آیا کہ سب اعضاء تو دھل گئے لاؤ متح بھی کراوں وضوکا تمام ہوتا تھا کہ خارش آوھی رہ گئی پھر جی بین آیا کہ لاؤ نماز بھی بڑھ اول کوئی بیشرط تھوڑی ہی تھی کہ بالکل ہی نہ بڑھوں گا نماز کا شروع کرنا تھا اور خارش کا ندار دجونا پھر جب آگلی نماز کا وقت آیا وہی خارش پھر شروع ہوئی اور نماز ای ظرح شروع کرتے ہی جاتی دہی اب سجھے کہ بڑے میال نے (یعنی حضرت حاجی صاحب قدش سرہ العزیز نے) پیرہ بڑھایا ہے نمازی ہو سے پھر خیال آیا کہ جب تو نماز پڑھتا ہے اور بانچ وقت خدا کے دریار میں حاضری دیتا ہے تو ناچ میں کیا مد لے کے جاتا ہے وہ بھی چھوٹ گیا خدا کے نصل سے اس وقت ان کی بہت اچھی حالت منہ لے کے جاتا ہے وہ بھی چھوٹ گیا خدا کے نصل سے اس وقت ان کی بہت آچھی حالت میں خار ہے نماز تہذہ واشراق وغیرہ سب کچھ پڑھتے ہیں۔

حضرت حاجی صاحب کی برکت سے ایک شخص کی غیر مقلدی ختم ہوگئی فرمایا کہ بعض لوگوں کا بید خیال ہے کہ بزدگ امر بالمعروف و نبی عن المنکر نہیں کرتے یہ بالکل غلا ہے بیاؤگ بڑے قاعدے اور ترکیب سے نفیخت کرتے ہیں ایک غیر مقلد جو کہ بیرزاوہ تھا حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی خدمت شریف ہیں آیا جھزت نے فرمایا کہ حزب البحر تمہارے بزرگوں کا معمول ہے تم اے کیوں نہیں پڑھتے انہوں نے فرمایا کہ حزب البحر تمہارے بزرگوں کا معمول ہے تم اے کیوں نہیں پڑھتے انہوں نے تمہارے گھر کی جیرزاوہ کو چھوڑ دو وہ آق کہا کہ اس میں جو اشارات ہیں وہ بدعت ہیں حضرت نے فرمایا کہ اشارات کو چھوڑ دو وہ آق تمہارے گھر کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے انہوں نے شروع کیا تھوڑے دنوں میں ان کی غیر مقلدی سب دور ہوگئی۔

حضرت حاجی صاحب کا رنگ بے رنگ سب سے جدا تھا

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب جو کہ بھو پال سے جج کو گئے تھے بیان کرتے تھے کہ میرے ہمراہ بھو پال کے ایک غیر مقلد بھی کئے انہوں نے حضرت سے بیعت کی خواہش طاہر کی اور میبھی کہا کہ میں غیر مقلدی نہ چھوڑوں گا حضرت نے فرمایا کیا مضا لقہ ہے وہاں ایس باتوں کو او چھتے ہی نہ تھے فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کے نام میں برکت ہے مب اصلاح ہوجائے گی (اس برحضرت مرشدی حکیم الامت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں ایس برکت ہو وہاں شراکط وغیرہ کی ضرورت نہیں) گراک شرط ہماری ہے کہ کی غیرمقلد سے کوئی مئلہ نہ ہو وہاں شراکط وغیرہ کی ضرورت نہیں) گراکے شرط ہماری ہے کہ کی غیرمقلد سے کوئی مئلہ نہ ہو چھنا بھو جنی شے اس

کے بعد حفرت نے بیعت فرمالیا ایک دورات کے بعد یہ اڑ ہوا کہ اس نے یک لخت آمین بالجیر اور رفع یدین جھوڑ دیا حفرت کو اطلاع کی گئی (ایسا کسی عالم کا قصہ بھی سنے میں نہ آئے گا جیسا کہ حفرت منصف بھے اس لیے اسلی نہ آئے گا جیسا کہ حفرت نے کیا چنانچہ آئے آتا ہے) حفرت منصف بھے اس لیے اسلی تحقیق پر ہر مقام پر عمل فرمائے تھے۔ حفرت سے کسی نے پوچھا کہ قیام مولود کیسا ہے فرمایا بحص تربیت لطف آتا ہے (لیعنی کوئی سنت اور قربت بھی کر نہیں کرنا ہوں) اور حضرت کو ان بھوارض کا خیال نہ تھا کہ میں مقتلا ہوں میرافعل سب ہوجائے گا بھے تھے کہ جواز ناجواز کامولوی آپ فتوی دے لیس کے) بھلا ایسا شخص برعتی ہوسکتا ہے۔) تو حضرت نے اے کامولوی آپ فتوی دے لیس کے) بھلا ایسا شخص برعتی ہوسکتا ہے۔) تو حضرت نے اے بھوڑ ا ہے تو میں ترک سنت کا وبال اپنا اور لین نہیں جا بتا یہ رنگ تھا حضرت کا خود مضرت فر مایا کرتے تھے کہ لوگ بھی اپ ایسا نہیں جا بیتا ہوں میر کئی اس رنگ کا نظر آنے لگتا ہوں جوال جیسے کسی رنگدار ہوتی میں پانی بھر دیاجائے تو وہ پانی بھی اس رنگ کا نظر آنے لگتا ہے مول جیسے کسی رنگدار ہوتی میں پانی بھر دیاجائے تو وہ پانی بھی اس رنگ کا نظر آنے لگتا ہول جول جیسے کسی رنگدار ہوتی میں نے وفی مثل ذالک قال العارف الروی

جر کے از نظن خود شد یار من درو رون من بخست امراد من مرک از نالد من دور نیست لیک چنتم و گوش راآل نور نیست در بیاید حال پخته آیج خام بس بخن گو تاه بایدو السلام

حضرت حاجی صاحب کے بارہ بین مولانا محمد قاسم صاحب کا مقولہ فرمایا کہ ایک شخص نے مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب مولوی محصے فرمایا کہ مولوی گر تھے۔ ماشا اللہ کیانفیس جواب ہے۔ دین میں خض تمنا ہے کام نہیں چلتا

فرمایا کہ جعزمت حاجی صاحب رحمنہ اللہ علیہ سے ایک جمین کے سیٹھ نے جج کی دعا کے داستے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ایک شرط سے دعا کرسکتا ہوں اس نے کہا وہ

کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس روز جہاز جدہ جانے گئے اس روز دن مجر کے لیے اپنے اوب آپ مجھے پورا قابو دے و بیخ اس نے کہا کہ مجرکیا ہوگا حضرت نے فرمایا کہ اس روز تہارا ہاتھ مجڑ کر جہاز میں سوار کردون گا وہ تم کو جدہ پہنچا دے گا یہ خوب ہے کہ میں تو دعا کروں اور تم یہاں بیٹے کر تجارت کرو( اس میں حضرت نے صاف ظاہر فرمادیا کہ محض تمنا سے کام نہیں چاتا تمنا کے ساتھ ارادہ کو بھی کام میں لانا چاہیے جس قدر اپنے آپ سے ہوسکتا ہے اے عمل میں لائے باقی متم حقیق حق تبارک و تعالی ہیں) (جامع) مولانا روی کا کلام بحقیدت شاعری بھی مستند ہے

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب قدس مرہ العزیز فرماتے ہے کہ میں نے منتوی کے بارہ میں مؤمن خال شاعر سے بوجھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا روی کا کلام شاعری کی حیثیت سے جمت نہیں مومن خال نے کہا کہ کسی جابل کا قول ہوگا ان کا کلام شاعری کی حیثیت سے بھی منتد ہے۔

حضرت مولانا اساعيل شهيدكا طريقة تبليغ شابي محلات ميس

فرمایا کہ حضرت مولانا اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں باوشاہ گی ایک عزیرہ تی جس کا نام بی چھو تھا ہوی تیز مزاج تھی ان ہے کئی نے یہ کہا کہ مولانا اساعیل شہید کو وعظ کے شہید " بی بی کی صحک کو منع کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بلاؤ، مولانا اساعیل شہید کو وعظ کے حیلہ سے بلایا گیا۔ مولانا کو اس واقعہ کی بالگل خبر نہ تھی اور بالکل خالی الذیمن شے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بی چھو کو اس طرح بعد معلوم ہوا کہ بی چھو سے کسی نے اس سے طرح لگایا ہے مولانا نے بی چھو کو اس طرح سے سلام کیا کہ اماں سلام انہوں نے کہا کہ اساعیل میں نے سا ہے کہ تم بی بی کی صحک سے سلام کیا کہ اماں سلام انہوں نے کہا کہ اساعیل میں نے سا ہے کہ تم بی بی کی صحک کو منع کرتے ہو فرمایا اساعیل کی کیا عجال ہے جو ابی بی کی صحک کو منع کرتے بی بی بی میا ہے اور ابیا کہ ہیں کیا معلوم البادان خود منع کرتے ہیں کہا ہے گیت کی جس سے وہ تا نب ہوگئی اور کہا کہ ہمیں کیا معلوم عدیث پڑھ کر اس پر ایک مبسوط بحث کی جس سے وہ تا نب ہوگئی اور کہا کہ ہمیں کیا معلوم شا کہ بی بی نے کہ بی نے کہ بی بی قو ان کی رضا مندی ہی کے کرتے تھے جب وہ بارائش ہوتے ہیں تو ہم کیوں گریں۔

'' بِي بِي كَيْ صِحْنَكِ'' برِ حَصِرت مولانا شاه عبدالقادرُ اور مولانا اساعبل شهيدٌ ك*ي تُفتلُو* فرمایا کہ لی لی کی صحنک شاہ عبدالقادر رحمة اللہ علیہ کے گھر میں بھی ہوتی تھی اس کے خاص آ داب ہیں یہ کہ کھانے والی کوئی دوخصمی نہ ہواس کو کوئی مرد ندد کیجے وغیرہ وغیرہ ا میک مرتبہ جب شاہ عبدالقادر کے بہاں بی بی کی صحنک ہور ہی تھی تو مولانا اساعیل شہید بہنے كئ مولانا في منع فرمايا شاه صاحب في مولانا سے فرمايا كه اساعيل بيتو ايسال تواب ہے، اس میں کیا حرج ہے مولانا نے فرمایا کہ حضرت پھراس آیہ کے کیا معنی ہیں وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشآء برّ عمهم (ولواننا ياره ٨ ركوع ٣ سورہ انعام ) ان دونوں میں فرق کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ داقعی درست ہے ہمارا۔ ذ بن اس طرف نہیں گیا تھا اور گھر میں عورتوں کومنع کردیا کہ خبر دار آئندہ اسکو ہرگز نہ کرنا۔ مولانا عبدالحق صاحب کانپوری کے گھر میں "لی تی کی صحنک" ہوتی تھی فرمایا که مولوی عبدالحق صاحب کا نبوری نسبا سید سے رسوم کو برا سمجھتے تھے نفیس کھانے یہے تفیس سننے کے شاکل تھے۔ ایک دفعہ اسے باور جی خانہ میں گئے تو وہاں لی لی کی صحنک ہورہی تھی عورتوں نے کہا کہ بہاں مت آنا بہاں بی بی کی صحنک ہورہی ہے فرمایا که آیا بی بی بین کون بماری دادی بی تو بین و ه بوتس تو جم کو بی تو گھلا تین اور بید کهه کر آب سب كا صفايا كريك ادرعورتس جيئ ره منس صاحب حال برعارفین ملامت نہیں کرتے

فرمایا کہ مولوی تجل حسین صاحب بہار کے ایک شخص سے متنوی اچھی پڑھتے سے کا بھور میں میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تعلق رکھتے سے فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کا قوال ہوں مولانا فضل الرحمٰن صاحب کئے مراد آبادی رحمہ اللہ سے مرید سے جج کے لیے مکہ معظمہ گئے چونکہ جبح کے وقت شافعی مصلے پر فراد آبادی رحمہ اللہ سے مرید سے جی کی نماز ای مصلے پر پڑھتے ہیں وقت بھی اچھا قراُۃ بھی طویل اس وقت ایک قتم کا اطف ہوتا ہے اور جس وقت شافعہ تو قوت پڑھے ہیں حقت بڑھ حفیہ جب کے اللہ جوتا ہے اور جس وقت شافعہ تو قوت پڑھ حفیہ بین حالت طاری ہوئی شافعہ تو قوت پڑھ

رے تھے انہوں نے پند نامہ کی مناجات پڑھنا شروع کیانے

بادشابا جرم مارا ود گذار ما گنهگاریم تو آمرزگار

نہایت ذوق وشوق اور درد کے ساتھ اس کو پڑھتے رہے۔

نماز کے بعد لوگوں میں اس کا چرچا ہوا عربوں میں تو اس کا جرچا کم ہوا لیکن ہند یوں میں اس کا چرچا کم ہوا لیکن ہند یوں میں اس کا چرچا زیادہ ہوا حضرت حاجی صاحب کے جھی اس کی شکایت ہوئی مگر معضرت چونکہ عارف تھے۔ صاحب حال پر طامت نہیں کرتے تھے کیونکہ حضرات عارفین کو لغزش کا منتا معلوم ہوتا ہے ای لئے جضرت شنتے دہے اور بنتے دہے کیونکہ نماز تو فاسد ہوئی شخص چنا نچے فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر دعا آگر غیر عربی میں ہوتو حرام ہے مگر مفد صلاح فقہ نہیں اور جرمت اس لیے نہیں کہ مغلوب الحال تھے معذور تھے اس لیے حضرت شہم فرماتے رہے باتی زبان سے اس تفصیل کا اس لیے اظہار نہ فرمایا کہ فتہ ہوگا (اس موقعہ پر حضرت کی جامعیت پر میہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔) (غ۔ آنچہ خوبال جمہ دارتد تو تنبا

ستيرمهيند كا نام كريما مين بھي آيا ہے

فرمایا کہ ہمارے مولانا محمد لیفوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ظرافت عضرمایا کہ ہمارے مولانا محمد لیفوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ظرافت سے فرمایا کہ دیکھو بھائی سمبر کا نام کریما بین بھی آیا ہے اور میمصر کی پڑھا۔
سمبرضعیفان سکین کمن

مولانا مخد قاسم صاحب اورمولانا فيغن الحن صاحب كا آبيس بيس مداق

فرمایا کہ ایک مرتبہ مواا نا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ سے مواوی فیض الحسن صاحب جو بڑے فرریف اور سب سے بے تکلف بھے بولے ارے اسد علی کے بیٹے (مولانا کے والد ماجد کا نام ہے با وجود خوا نمرہ ہونے کے بھی کرتے تھے) تو تو کھیں کرتا تھے کس نے مولوی بنا دیا تیرے پاس تو دوئیل ہوتے اور ان کے کندھوں پر ہاتھ دکھ کرتک تک بر بر کرتا ہوتا مولانا نے فوراً نہایت متانت ہے ان کے کا نمر سے پر ہاتھ دکھ کر فرمایا کہ بی ہاں

ایک تو ڈھونڈ لیا ہے ایک اور ڈھونڈوں گا پھریمی کام کیا کروں گا۔

حفرت حاتی صاحب سے بیعت ہونے کے لئے مولوی فیض الحن صاحب کی شرائط فرمایا کہ مولوی فیض الحن صاحب کی شرائط بیعت ہوت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے وقت یہ کہا تھا کہ دو شرطوں کے ساتھ بیعت ہوتا ہوں ایک تو یہ کہ بھی نذرانہ نہ دوں گا دوسرے یہ کہ بھی خط نہ بھیجوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ شرطیں کروتو وہ بھی منظور ہیں ان کو حضرت حاجی صاحب کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ نام شرطیں کروتو وہ بھی منظور ہیں ان کو حضرت حاجی صاحب کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ نام آنے سے دو ہے ہیں۔ قانقاہ تھانہ بھون کی سہ دری کی تعمیر کا قصہ خانقاہ تھانہ بھون کی سہ دری کی تعمیر کا قصہ

فرمایا که حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه نے جس وقت تھا تہ بھون کی مسجد پیروالی میں قیام فرمایا ہے (جہال اس وقت حضرت سیدی وسندی شخی و مرشدی وسیلة ہوی و غدی حکیم اللمة حضرت مولانا و اولیما مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مد الله ظلال فیوسیم العالی تشنگان بادهٔ محبت کومیراب ومخور ومسرور فرمات ہیں۔ نفعنا الله بطول بقاء آ

وہ سلامت رہیں ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پیچاس ہزار

الد العالمين ان نا كاره واردل خلائق جامع كو جميشه اس دات قدى صفات كے سابہ عاطفت ميں ركھيو رہاں تك كدلي

> انکل جائے دم ان کے قدموں کے ینچے بہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

(جائع)

اس وفت بہال ہے سہ دری نہ تھی کھ قبری تھیں کھ درخت تھے اوراس جگہ ایک بزرگ جیٹھا کرتے ہے جن کا نام جسن علی شاہ تھا شاحب سائ تھے مگر دنیا دار نہ تھے ہے بندہ عنی شاہ تھا شاحب سائ تھے مگر دنیا دار نہ تھے ہے تھے۔ جب حضرت یہاں تشریف لانے تو انہوں نے اتنا ادب کیا کہ خود اٹھ کر تکمیہ شاہ والایت صاحب میں چلے گئے۔ حالانکہ اس وقت حضرت جوان تھے اور یہ بوڑ ہے تھے ان

کے چلے جانے کے بعد مفرت یہاں رہنے لگے مفرت میانجیو نور محد صاحب قدی سرہ العزيز يهي بيال تشريف إليا كرت سے بيال أيك خاندان تفا ان كي زمين ضبط بولئي تقي وہ لؤگ کوشش کر رہے تھے حضرت میا نجیو رحمہ اللہ کے یاس بھی وہ لوگ دعا کے واسطے عاضر ہوئے تو حضرت میانجو رحمة الله علیہ نے قرمایا کہ میرے حالی کو بیٹھنے کی تکلیف ہے يهال ان كے ليے أيك سددري بنادو ميں دعا كروں كا انہوں سددري بنانے كا وعدہ كرليا وہ مقدمہ الد آباد جا کرموافق ہوگیا جس کی اطلاع ایک خاص خطے سے ہوئی انہوں نے حضرت میانجو رحمداللہ سے آکر تذکرہ کیا تو حضرت نے قرمایا کہ وعدہ بھی یاد ہے انہوں نے کہا ، کہ حضرت بوری سہ دری بنانے کی تو قوت نہیں آ بھی بنادیں سے حضرت نے فرمایا بہت اجیما آدھی ہی سی پھرالدآبادے باضابطہ علم آیا تا حیات تو معاف تمہارے بعد پھر ضبط بھر انہوں نے حضرت سے آ کرعرض کیا -حضرت نے فرمایا تمہیں ۔ آ دھا کیاہے میں کیا کروں حضرت عاجی صاحب رحمة الله علیه کی ایک عجیب برکت ہے جہال جہال حضرت کی نبیت سے تغییریں بن بی سب محفوظ میں حتی کہ ہمارے جمائی نے جب اینا مکان بنایا جس میں حضرت گاسکونی قطعہ بھی آ گیاانہوں نے ایک انجیسر سے نفتنہ بنوایا تھا اس نے نہایت آزادی ہے نقشہ بنایا مگر حصرت کے اس سکونی حصد کی عمارت کے ٹوٹے کی نوبہت نہیں آئی سے تا ہے ۔

> اگر جمیق مرا سر باد محمرد چراغ مقبلان هرگز نه میرد اکابر دیوبند کی شان تربیت کا نرالا انداز

فرمایا کہ ہمارے حضرت میں شان تربیت اعلی درجہ کی تھی ایک وقت ساتی محد عابد اور اہل مدرسہ میں اختلاف ہوگیا میرا دیو بند جانا بند ہوا تو مجھے شرم آئی کہ میں دیو بند آؤل اور حضرت حاتی صاحب سے نہ ملول آگر ھاجی صاحب راستہ میں مل گئے تو بھی دعا سلام تو ضرور ہوگا اس وقت خواہ تخواہ ندامت ہوگی یہ سورج سمجھ کر میں حاجی صاحب کی ملاقات کو گیا اور بھی جتنے ہوگ خلاف ہے سب سے ملا اس پر میرے اوپر مدرسہ کے ملاقات کو گیا اور بھی جتنے ہوگ خلاف ہے سب سے ملا اس پر میرے اوپر مدرسہ کے

القین کا سنسر قائم ہو گیا جہاں میں جاتا ہوں میرے بیچھے بیچھے و کیھتے بھرنے ہیں کہ بیہ فلاں فلاں جگہ سے میں میں نے احتیاطا ای زمانہ میں ایک جلسہ میں جس مسرت مولانا دیوبندیؓ اور مولانا حافظ احمہ صاحبؓ وغیرہ شریک تھے حضرت مولانا دیوبندیؓ ہے عرض کیا کہ حضرت حاجی محمد عابد صاحب میرے بزرگ ہیں جب میں یہاں آتا ہوں تو ان سے ملنے کا تقاضا میری طبیعت میں پیدا ہوتا ہے اگر مصلحت کے خلاف ند ہوتو ان سے مل لیا کروں حضرت و یو بندی رحمة الله علیه نے فرمایا کهضرور ملوایے مجمع میں سے اگر کوئی ملتا رہتا ہے تو مخالفت کم ہوتی ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت دیو بندی رحمة رحمة الله عليه كي اجازت كے بعد ايك ون بھي حضرت حاجي محمد عابدے ملئے كو جي نہيں جاہا اگر کوئی کیے کہ یہ حضرت دیو بندی رحمة الله علیه کا تصرف ہے تو میں اس کامفتقد نہیں کیونکہ مارے حضرات کا ایا تداق نہیں ہے بلک قاعدہ سے کہ الانسان حریص فیما منع جس چیز ہے آدی کو روکا جاتا ہے تو اس کا شوق براھتا ہے۔ اور جب اجازت دیدی جاتی ہے تو شوق کم ہوجاتا ہے چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلیم کو رونے کی اجازت دیدی تو پھراس ہے بھی تو بہ کرلی اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ تربیت بہت مشکل ے بڑے مبصر کا کام ہے ایک شنخ دو شخصوں کی تربیت کرتا ہے ایک کی اور طرح دوسرے كى اور طرح جيے طبيب كے سامنے دومريض ہيں ايك كا اور علاج كرتا ہے اور دوسرے كا دوسری فتم کا اور راز خلوت میں بتانے کا بھی یہی ہے کہ دوسرے کوحرص نہ ہو نہ ہے کہ تعلیمات جدا جدا ہوں وہ تو یہ ہی نماز روزہ اور ذکر ہیں؟

چندہ کے سلسلہ میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت کا مسلک

فرمایا کہ چندہ کے متعلق میری موالاتا صاحب سے بہت گفتگو ہوئی میں کہتا تھا کہ خطاب فاص میں وجاہت کا وخل ہوتا ہے دینے والے کے قلب پر مانگنے والے ک وجاہت کا اثر بڑتا ہے مولانا نے فرمایا کہ ہم کیا اور ہماری وجاہت کیا اس کا کیا اثر ہوتا ہے میں نے جواب دیا آپ کی نظر میں بے شک اپنی وجاہت نہیں ہے لیکن نوگول سے بیس نے جواب دیا آپ کی نظر میں بے شک اپنی وجاہت نہیں ہے لیکن نوگول سے پوچھنے کہ ان تے قلوب میں آپ کی کتنی وجاہت ہے مولانا نے فرمایا نہیں جی بہت دیر

مُنْقَلُور بَى لَيْكِن انہوں نے میری رائے نہ مانی اپنی رائے پر قائم رہے۔ عملیات کس طرح شروع ہوئے

فرمایا کہ مولانا شیخ محمد صاحب فرماتے سے کہ ایک وفعہ میرے گھر میں جیو نے بہت کڑت ہے بھیل گئے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک سورخ میں ہے آرہے ہیں میں نے اس سوراخ پر بی آیت لکھ کر رکھ دی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ و ھم لا یشعرون. بس سب وہیں سوراخ میں سمت کر رہ گئے۔ مارے حضرت نے فرمایا کہ بس مملیات ای طرح شروع ہوئے کہ جو آیت جس موقعہ کے مناسب ہوئی وہ ہی لکھ کر دے دی بس اس سے اثر ہونا شروع ہوگیا۔ اصلاح کے باب میں شدت اور حدت کا فرق

فرمایا کرشاہ عبدالقادر رحمة الله علیہ نے استے وعظ میں ایک مخف کو دیکھا جس کا يا عبام تخنول سے ينج تھا آپ نے بعد وعظ اس سے كہا كر ذرا تھر جائے مجھ آپ سے تجھ کہنا ہے خلوت میں بٹھا کر توں فرمایا کہ بھائی میرے اندر آبک عیب ہے کہ میرا یا تجامہ مخنوں سے بیجے ڈھلک جاتا ہے اور حدیث میں میروعیدیں آئی ہیں اور آپ اینا یا تجامہ د کھلانے کے لیے کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ خوب غورے دیکھنا کہ کیا واقعی میرا خیال میج ہے یا محض وہم ہے اس مخص نے شاہ صاحب کے یاؤں کیڑ لئے اور کہا کہ حضرت آب ے اندر تو یوعیب کیوں ہوتا البتہ میرے اندر ہے مگر اس طریق ہے آج تک مجھے کسی نے معجمایا نہیں تھا اب میں تائب ہوتا ہون ان شاء الله آئندہ ابیا نه کروں گا جارے اکابر گا ہمیشہ سے بیرہی معمول رہا ہے گئی کو ذلیل نہیں بھتے نہایت احترام سے اس کونفیخت کرتے ہیں تشدد نہیں کرتے اور بعض میں جو اس کا شبہ ہوتا ہے وہ حدت ہے شدت نہیں ہے صدت کے باب میں توصدیت میں آیا ہے لیس احد اولی من صاحب القرآن من القرآن في جوفه (كذاني القاصد النه) جس كي هيقيت غيرت بلوك حدت اور شدت میں فرق نہیں کرتے حدت اور ہے شدت اور ہے حدت لوازم ایمان ہے ہومن بہت غیرت مند ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی کسی کی بیوی کو چھٹرے تو غصہ آتا ہے اب اگر دیکھنے

والا میہ کہے کہ بیرتو بہت تیز مزاخ میں تو اس سے بید کہاجائے گا کہ مجنت کچھ نہ کہنا تو بے غیرتی ہے اس لیے دیندار کو خلاف وین پر تحل نہیں ہوتا۔ تشبہ بالمجنس بھی تجسس ہے

فرمایا کہ حضرت موالا نا گنگوہی دھمۃ اللہ علیہ جس وقت نابیا ہوگئے تو میں بھی ویسے ہی چینے ویسے ہی چینے ویسے ہی چینے سے جائے نہیں میٹا بلکہ جب خمیا یہ کہہ دیا کہ اشرف علی آیا ہے اور جب چلنے لگا تو کہہ دیا کہ اشرف علی رخصت جاہتا ہے ویسے ہی چیکے جاکر میٹھنے میں تجسس کے مشابہ ہے تئبہ بالم متجسس ہی تجسس ہے آئے جائے کی اطلاع سے یہ فائدہ تھا کہ شاید کوئی بات میرے سامنے فرمانا نہ جا بین اور حضرت فرمانے لگیں۔

قرآن و حدیث کے مدلول کے بارہ میں حضرت مولانا محمد نیعقوب صاحب کی رائے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ قرآن و حدیث کا مداول جو بے تکلف ماہر کے ذہن میں آجائے وہ سے ہے اور اس کے بعد اپنے اہواء کی نصرت ہے۔

حضرت حکیم الامت مجدد ملت کی عظمت و جلالت اور فہم و ادراک کی ایک مثال فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت کی عظمت و جلالت الله علیہ جب سمی مسلم کی تقریر کوختم فرما لیتے اور کوئی دوبارہ دریافت کرتا تو فرماتے کہ اس سے (یعنی حضرت شخی و مرشدی حکیم الامت مولانا تھانوی مظلم العالی سے) دریافت کرلویہ جھ گئے ہیں (اس سے ہمارے حضرت کی عظمت وجلالت فہم و ادراک کا اندازہ بخوبی ہوسکتا ہے۔ جامع) لوگوں کو اس سے خصہ ہوتا کہ سب با تھیں یہ ہی جھ جاتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا اس وجہ سے دوبارہ کوئی ہو چھتا ہی خوتا ہی ختم میں سے کہ ایسا نہ فرمایا کریں لوگوں کو اس سے حمد ہوتا ہے گر چونکہ یہ کہنا خلاف ادب ہوتا ہے گر چونکہ یہ کہنا خلاف ادب ہوتا سے گر چونکہ یہ کہنا خلاف ادب ہوتا سے گر چونکہ یہ کہنا خلاف ادب ہوتا سے گر چونکہ یہ کہنا خلاف ادب ہوتا اس لیے عرض نہ کرسکا۔

مير پنجه کش خوش خط نوليس اور حصرت مولانا اساعيل شهيدگی تحرير

فرمایا کہ میر و پنی کش بہت خوشخط سے اور مولانا اساعیل صاحب کھتے میں مہارت ندر کھتے سے ایک وفعہ میر و پنی کش نے مولانا اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہتم نے لکھنا کیوں نہیں سکھا مولانا شہیر رحمۃ اللّٰہ علیہ نے ایک جیم خود لکھا اور ایک ان سے لکھایا اور ایک ان سے لکھایا اور ایک ان سے لکھایا اور ایک ان سے لکھا ہور سے بوجھا کہ یہ کیا ہے کہا جیم اور پھر اپنے ککھے کو بوجھا تو انہوں نے اس کو بھی جیم بن برایا فرمایا کہ بس لکھنا اتنا بی کافی ہے کہ لکھا ہوا سمجھ میں آجاوے باقی فضول ہے۔ حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کا جواب

فرمایا کہ مولانا محمد لیتھوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے ایک فخص نے میرے سامنے دریافت کیا کہ حیض کے زمانہ میں جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی تو قضا نہیں اور جو روز ہے قضا ہوتے ہیںان کی قضا ہے اس کی کیا وجہ ہے نرمایا کہ اس کی وجہ سے ہے کہ اگر نہ مائو گے تو سر پر استے جو نے لکیں گے جو بال بھی ندر ہیں اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا جب تک تعلیم سادہ رہی لوگوں کے ایمان مہت قوی دے اور جب سے بینی روشی شروع ہوئی لوگوں کے ایمان ضعف ہوگئے ہر بات میں لم اور کیف، لوگوں کے قلوب سے خدا اور رسول کی عظمت اٹھ گئی موٹی بات ہے کہ جب ہم نے خدا کو خدا اور رسول کو رسول مان لیا تو ان کے احکام میں چون و جراکینی۔

چندہ کے بارے میں حضرت مولانا محمودجس صاحب دیو بندی کی تفسیحت

فرمایا کہ حضرت مولانا محدود حسن صاحب و ہوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے ایک مدرسہ

اسم مہتم نے عرض کیا کہ حضرت ضرورت ہوتی ہے مدارس میں چندہ کی اور چندہ ما تکئے میں

والت ہے تو کیا صورت کی جائے فرمایا غریوں ہے ماگو پچھ ولت نہیں (وہ جو پچھ بھی دیں

اول تو بیجارے خلوص اور تواضع ہے ویں گے اور اس میں برگت بھی ہوگی۔ جائے ) اور مالدار

اول تو بیجارے خگ ہوتے ہیں بانچ سوکی آمدنی ہے اور چھ سوکا خرج ہے بیاتو رحم کے

اول تو بیجارے خگ دے بھی دیا تو محصل کو ذکیل اور خود کو بردا بھی کر دیں گے اس میں

عابل ہیں (اور اگر پچھ دے بھی دیا تو محصل کو ذکیل اور خود کو بردا بھی کر دیں گے اس میں

ہوشک ذلت ہے۔ جائمے )

ایک عابد و زابدمتی ویل کا قصه

فرمایا کہ مولوی محد صاحب وکیل الد آباد کا قصد میرے ایک دوست جو آیک مقدمہ کی چیروی میں الدآباد کئے تھے اور مولوی صاحب کو وکیل مقرر کیا تھا بیان کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ ان کے بہاں مہمان تھا میں نے ایک روز دیکھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچے بہتے کھیلتے ہے کہتے پھر تے ہیں کہ اہا جی ہمارے بہاں آج شیخ ہی آئے اور اس روز کھانے میں بھی بہت دیر ہوگی انہوں نے سمجھا کہ شیخ ہی کوئی برے آدی معلوم ہوتے ہیں ان کے لیے اجھے اجھے کھانے بک رہے ہیں ای وجہ سے کھانا آنے میں دیر ہوئی جب بہت دیر ہوگی اور کھانے کا وقت گذر گیا تو میں نے کی سے پوچھا کہ بھائی یہ ہوئی جب بہت دیر ہوگی اور کھانے کا وقت گذر گیا تو میں نے کی سے پوچھا کہ بھائی یہ شیخ ہی کون ہیں اور وہ اب تک دکھلائی بھی نہیں دیے لوگوں نے کہا کہ آج ان کے بہاں فاقہ ہے بی کا دک تین مادے حضرت نے فاقہ ہے بی ہاں کو شیخ ہی اور وہ اب تک دکھلائی ہی نہیں دیے لوگوں نے کہا کہ آج ان کے بہاں فاقہ ہے بی مادے حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کی اولاد میں بھی اثر ہوتا ہے گو وہ خود بزرگ نہ ہوں ہی وکئل صاحب فرمایا کہ بزرگوں کی اولاد میں بھی اثر ہوتا ہے گو وہ خود بزرگ نہ ہوں ہی وکئل صاحب بردگ زادہ تھے۔

بزرگوں میں بھی منتظم اور غیر منتظم دونوں طرح کے ہوتے ہیں

فرمایا کہ بزرگ بھی پنتظم اور غیر پنتظم اور دنیا وار بھی پنتظم اور غیر پنتظم دونوں میں وونوں میں دونوں میں ہوتا ہے ہوتے ہیں بعضوں کے بہاں انتظام ہوتا ہے بعضوں کے بہاں نہیں ہوتا۔ موالا نافضل الرجمٰن رحمۃ اللہ علیہ کے بہاں حساب کی کوئی یا دداشت ہی نہ تھی ایک بقال کے بہال ہے سامان آتا تھا جو وہ بتلادیتا تھا وہ آپ دے دیتے تھے آپ بچھ پوچھتے ہی نہ سے جا ہے وہ کتا ہی بتادے آپ کے وصال کے بعد ایک مجلس تعزیت میں وہ بنیا آیا اور کہا کہ میرا نچھ ہزار روییے کا حساب موالا نا کی طرف ہے مہمانوں میں ایک راجہ صاحب بھی تھے انہوں نے تھیلی چھ ہزار کی موالا نا کی طرف ہے مہمانوں میں ایک راجہ صاحب بھی واجب ہے تو اٹھالے اس نے تھیلی اٹھائی اور ہمارے موالا نا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واجب ہے تو اٹھالے اس نے تھیلی اٹھائی اور ہمارے موالا نا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وصیت نامہ لکھا تو اس میں یوں لکھا ہے کہ بندہ کے ذمہ قرض نہیں ہوا کرتا ہے حالا تکہ مولا نا کہ دیاں اور خے جیل گرفت کے دہاں بھی اول اول فاتے ہوئے ہیں گرفت کی در قرض نہیں ہوا کرتا ہے حالا تکہ مولا نا کے بہاں بھی اول اول فاتے ہوئے ہیں گرفت کی در قرض نہیں ہوا کرتا ہے حالا تکہ مولا نا کے بہاں بھی اول اول فاتے ہوئے ہیں گرفت کی در قرض نہیں ہوا کرتا ہے حالا تکہ مولا نا کے بہاں بھی اول اول فاتے ہوئے ہیں گرفت کی در قرض نہیں ہوا کرتا ہے حالا کہ مول نا کے بہاں بھی اول اول فاتے ہوئے ہیں گرفت کی در قرض نہیں ہوا کرتا ہے حالا کہ مولانا

نے یہاں بی اول اول قائے ہوئے ہیں اگر سم بڑے تھے۔ ایک انگریز نے حضرت شیخ الہند کی عظمت کا اعتراف کیا

فرمایا کہ حافظ احمہ صاحب ہے مسئن نے کہا تھا کہ ہمارے قلب میں بھی مولانا دیو بندیؓ کی ویسی ہی عظمت ہے، جیسے آپ کے قلب میں ہے اور جو اس تحریک میں شریک

ہو گئے ہیں تھی دوسرے کا اثر ہے۔

ایک کافرمهمان کی خدمت، حضرت مولا نا دیوبندگ کا قصه

فرمایا کہ مولوی مخود صاحب رامپوری کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور ایک ہندو مخصل دیو بند میں کی کام کو گئے میں حضرت مولانا دیو بندی گئے جہاں مہمان ہوا اور وہ ہندو بھی اپنے بھائیوں کے گھر کھا فی کر میرے پاس آگیا کہ میں بھی بیباں ہی رہول گا اس ہندو بھی اپنی دے دی گئی جب سب سو گئے رات کو میں نے ویکھا کہ مولانا زنانہ میں ہے تشریف لائے میں لیٹا رہا اور یہ بھتا تھا کہ اگر کوئی مشقت گا گام کریں گے تو میں امداد دے دوں گا ورنہ خواہ تخواہ اپنے جاگنے کا اظہار کر نے کیوں پریشان کروں میں نے دیکھا کہ مولانا اس ہندو کی طرف بڑو ہے اور اس کی چار پائی پر بیٹھ کر اس کے پاؤل دہانا شروع کے وہ خرائے لے کر خوب سونا رہا مولوی مجبود صاحب اٹھے اور ہے کہا کہ جفرت آپ تکیف نہ کریں میں دہا دوں گا مولانا نے فرمایا کہتم تو جا کر سود یہ میرا مہمان ہے میں بی اس خدمت کو انجام دوں گا مولانا نے فرمایا کہتم تو جا کر سود یہ میرا مہمان ہے میں بی اس خدمت کو انجام دوں گا مولانا میں چپ رہ گیا اور مولانا آس ہندو کے پاؤل وہات رہے ہمارے حضرت مولانا و لیو بندگی کی تواضع وہممان نوازی کی خاص شان تھی حضرت مولانا و لیو بندگی کی تواضع وہممان نوازی کی خاص شان تھی حضرت مولانا دو لیو بندگی کی تواضع وہممان نوازی کی خاص شان تھی

فرایا کہ دیوبند کے بڑے جلسہ کے زمانہ میں ایک شخص نے مدرسہ میں گھوڑا دیا تھا مولانا نے اس کو ایک مقام پر بھیج دیا تھا کہ اس کوفروخت کردیں اس مقام سے ایک شخص اس گھوڑے کے متعلق ایک خط لایا تھا ایس زمانہ میں جلسہ کا اہتمام ہورہا تھا مہتم صاحب نے خط کا جواب دے کراش کورخصت کردیا مولانا دیوبندگ نے مہتم صاحب سے بوچھا کہ اس خط کے لانے والے کو کھانا بھی کھلایا تھا مہتم صاحب نے کہا کہ حضرت کھانا تو جوم اشغال میں نہیں کھلایا جے دے دیے ہیں کہ کچھ لے کر کھا لے گا فرمایا کافی نہیں تو جوم اشغال میں نہیں کرتا گھر کو باندھ کر لے جاتا ہے اور لوگوں سے بوچھا کہ وہ شخص کس راستہ سے گیا ہے بعد لگا کہ فلاں سڑک کو گیا ہے مولانا ادھر بی تشریف لے گئے اور اس کو واپس کرے کھانا کھلاکر پھر رخصت کیا۔

حفترت مولانا ويوبندي كأكا طريقيه اكرام

فرمایا کہ مولانا دیوبندی ایجھے خوش حال گھرانے کے بتھے جوانی میں نہایت پر تکلف کپڑا پہنتے سے محرمیرے دیکھتے دیکھتے ہے حال ہوگیا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں جب دیو بند جایا کرتا نفا مجھے یہ یادنہیں کہ مولانا سے ملنے کی ابتداء میں نے بھی کی ہو جب دارادہ کرتا کہ ذرا سانس نے کر حاضر ہوں گاہمی حجمت مولانا تشریف لے آئے۔ حضرت مولانا تشریف لے آئے۔ حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کی مہر

فرمایا کے مولانا محر یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہر املی کے بیج کے برابر ہمی لوگوں نے کہا کہ ذرا بردی مہر بنوا لیجئے مولانا نے فرمایا کیا ہوگا یہ چھوٹی کی ہی ایس ہے کہ اول اس کو تلاش کرتے ہیں جہاں یہ نہ ہو بردی بردی فہریں اینٹ می اینٹ می بیکار بھی جاتی ہیں سہار نبور کے ایک دعوت کنندہ کو حضرت حکیم الامت کی سخت تنبیہ

فرمایا کہ ایک بار سہار پُور میں بڑے جلسہ میں جانا ہوا جلسہ سے اگلے روز شخو لورہ والوں نے حضرت مولانا سہار بُوری اور دیگر بعض مہمانوں کو مدعو کر دیا چلتے وقت سہار بُور کے ایک تاجر چانول نے اگلے روز شخ کی دعوت کردی مولانا نے دعوت منظور فرمالی اور شخو پُورہ چلے گئے شب کو وہاں رہے صبح کے وقت چھاجوں بانی پڑ رہا تھا مگر چونکہ مولانا نے وعدہ کر لیا تھا اس وجہ سے ای حالت میں واپسی ہوئی جب سہار بُور اتر ہے میں مولانا نے وعدہ کر لیا تھا اس وجہ سے ای حالت میں واپسی ہوئی جب سہار بُور اتر ہے میں بھی ہمراہ تھا راستہ میں وہ صاحب جو دعوت کر گئے تھے سڑک پر جاتے ہوئے سلے مولانا نے پکار کر بلایا اور اپنے آنے کی اطلاع کی تو آپ کہتے ہیں کے حضرت وغوت کا گوئی انظام نہیں ہوا بھی کو واپسی کی امید نہ تھی مولانا نے فرمایا اچھا بھائی پھر ہی اس نے کل صبح کا وقت میں ہوا بھی کی امید نہ تھی مولانا چونکہ بزرگ تھے ان کے ساسنے پکھا اس گفتگو سے میر سے غصہ کی بچھ انتہا نہ رہی تھی مولانا چونکہ بزرگ تھے ان کے ساسنے پکھا نہ کہہ سکا مجھے بھی صبح دعوت میں شریک ہونے کا تھم بلا میں نے عرض کیا حضرت مجھے تو صبح نہیں گئی ہے فرمایا اگر بھوک ہونا کھا لینا ورنہ مجلس ہی میں بیشے جانا میں نے عرض کیا بہت اجھا صبح کے وقت پھر ہم سب گئے گر میں غصہ میں بھرا ہوا تھا کو شجے کے اوپر کھانا

کلایا میں عذر کر کے مولانا ہے رفصت ہوگیا اور اس دعوت کنندہ سے مولانا کے سامنے تو کہنے کا موقعہ نہ ملا اس لیے نیچے بالیا اور اچھی طرح اس کے کان کھو لے اور کہا کیا بزرگوں کو بلا کر ایسے ہی تکایف اور اذیت دیا کرتے ہیں تجھے تو یہ جاہیے تھا کہ اگر مولانا شیخو پورہ سے تخریف نہ بھی لاتے تب بھی انتظام کرتا اس نے آئندہ کے لیے تو بہ کرلی (جامع کہتا ہے یہ شان انتظام ہے جو ہمارے حضرت میں یاحس الوجوہ ہے) حضرت جاجی صاحب ہو ہمارے حضرت میں یاحس الوجوہ ہے)

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب اس پر فخر فرمایا کرتے تھے کہ الخمد لللہ ہمارے سلسلہ میں سب طلباء اور غرباء ہی کا مجمع ہے اور جس درویش کے بہال بکترت برے سلسلہ میں سب طلباء اور غرباء ہی کا مجمع ہوتو سمجھ لوکہ وہ خود ونیا دار ہے کیونکہ براے برے بروی لیجنی ڈیٹی کلکٹروں وغیرہ کا جموم ہوتو سمجھ لوکہ وہ خود ونیا دار ہے کیونکہ قاعدہ ہے الجنس یعیل الی الجنس۔

ایک ڈیٹی کلکٹر صاحب پر مدرسہ دیو بند کے طالبعلم کی فوقیت

فرمایا کہ حابی محمد عابد ہمارے بزرگوں کے دفقاء میں سے ہیں میرے استاد مولانا فتح محمد صاحب ان کی ایک حکایت بیان فرماتے ہے ایک دفعہ طالب علمی کے زمانہ میں بیں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ وہ اس وقت مہتم مدرسہ کے بھے ای وقت ایک وقت ایک خفرت حابی صاحب این جگہ معمولی گفتگو کر کے ان کو رخصت کے ایک آئے ہوئے ہے معمولی گفتگو کر کے ان کو رخصت کے ایک میں گئے ہیں نے عرض کیا اس کی حاجت نہیں میں کر دیا پھر میں گیا تو لوٹ کر اپنی جگہ بیٹھے لگے میں نے عرض کیا اس کی حاجت نہیں میں ویسے ہی عرض کروں گا فرمایا تم ایخ آپ کوڈ پٹی صاحب پر قیاس کرتے ہوئے کہاں وہ دنیا ویا کہاں تم خاب رسول ہمارے جھڑت نے فرمایا کہ میدوہ شخص تھے جو اپنے مجمع میں سب حافی درجہ میں شار کے جاتے تھے۔

مہتم مدرسہ دیوبند کی آیک طالبعلم سے معافی

فرنایا کہ حفرت حاجی محد عابدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ اہتمام میں ایک طالب علم کسی انتظام میں آپ سے خفا ہوگیا اور مقابلہ میں برا محلا کہا جفرت عاجی صاحب ا خاموش ہو گئے دوسرے وقت ڈوشنی والی مسجد میں جہاں وہ طالب علم رہتا تھا خود تشریف الے اللہ علم رہتا تھا خود تشریف اللہ علم کے ساسنے ہاتھ جوڑ کر بیٹے اور فرمایا کہ مولانا معاف کر دیجئے آپ نائب رسول ہیں آپ کا ناراض رکھنا مجھے گوارا نہیں ہے ہمارے معزرت نے فرمایا کہ مہتم اور ایک ادنی طالب علم کے سامنے ان کا یہ حال اب تو امید نہیں کہ ایسے لوگ بیدا ہوں روز ہروز تبخیر ہوتا جاتا ہے ہے ہے ۔

حریفال بادہ ہاخورد ندور فتند تی خمخا نبہا کر دند ورفتند مناظروں سے قلب میں ظلمت بیدا ہوتی ہے

فرمایا کہ ایک غیر مقلد بہت ڈرتے ڈرتے بغرض بیعت میرے پاس آئے (
کیونکہ اُن کے رفقاء سفر نے ان کو ڈرا دیا تھا کہ جب تم دہاں جاؤ کے نکال دیتے جاؤ گے)
انہوں نے جھے سے بیعت کو کہا میں نے اس شرط کو منظور کر کے بیعت کر لیا اور یہ سمجھا دیا
کہ کسی سے بھی خواہ وہ مقلد ہو یا غیر مقلد لڑنا جھڑنا مت نہ مباحثہ کرنا اور اپنی بیوی کو بھی
مرید کرایا میں نے اس سے بھی یکی شرط کر لی دو جار بار آنے کے بعد مقلد سے یہ اتباع
حق کی برکت ہے اکثر منا ظروں سے قلب میں ظلمت بیدا ہو جاتی ہے یہ طریقہ باطن میں
بہت معنر ہے۔

حضرت مولانا محمد ليقوب صاحب كاحزاح

فرمایا کہ ہمارے مولانا محمد نیعقوب صاحب مراح میں فرماتے بھے کہ ولی ہوئے۔ میں تو میرے شک نہیں ہے، گر بگاڑنے کا ولی ہوں سنوارنے کا نہیں۔ مصلح میں کے لئے فن وال ہونا ضروری ہے،

فر مایا کہ مولانا محد لیعقوب ہے مولوی مظہر الدین نامی نے جو میرے ساتھ موجر میں شریک تھے اور ریاست رام پور کے رہنے والے تھے ایک قصد اپنے شہر کا بیان کیا کہ وہاں ایک شخص پر ایسا قبض شدید طاری ہوا کہ انہوں نے خود کشی کا ارادہ کیا اور پچھ تعجب نہیں ۔

#### بے دوست زندگائی ذوق چنال ندارد ذوق چنال ندارد ہے دوست زندگائی

یے حیارے فن سے نا واقف تھے اس لئے وارد کی حقیقت کو نہ سمجھے مولوی ارشاد حسین صاحب کے پاس مہنچ اس وقت وہ مثنوی پڑھار ہے تھے انہوں نے لوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا شیطان ہوں مواوی صاحب نے کہا کہ اگر شیطان ہوتو الحول وال قوق الا بالله ميرين كروه سيد بھے اللہ قيام گاہ كو جلے گئے اور ميہ مجھ گئے كداب تو ايك يلي كا بھى يهي فيصله ہے واقعي مين ايها جي ہوں اپنے وجود ناياك سے دينا كو ياك كر دينا حاہے مريد ے بلا کر کہا کہ میں اپنا گلا کاٹول گا اگر کھے باتی رہ جائے تو تم محمیل کر دینا چنانجہ انہوں نے جرہ میں جا کر گرون گاٹ لی جب وہ مر سے تو مرید بھلے مانس نے جوجمہ باتی رہا تھا اس کو بھی علیحدہ کر دیا پولیس نے مرید کو گرفتار کر لیا تواب صاحب والی ریاست رام پور ك يهال مقدمه بيش جوا اس في سارا قصد بيان كرويا مؤلوى ارشادهسين صاحب كوخمر ہوئی انہوں اس واقعہ کی تصدیق کی تواب صاحب نے اس مرید کو چھوڑ دیا جارے مولانا محر يعقوب رحمة الله عليه في بيقصد من كريول فرمايا كدان كويد جواب دينا جائية تفاكد اگر شیطان ہو تب بھی کیا حرج ہے شیطان بھی تو انہیں کا ہے اس سے نسبت کہاں منقطع ہوئی اس سے قبض جاتا رہنا ۔ سی نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ نسبت تو مقبولیت کی مطلوب ہے نہ کہ مردودیت کی فرمایا بیران کا علاج تھا اس لئے ان کا قبض جاتا رہتا ایسے وقت حقیقت کی طرف نظر نہیں جاتی مخاطب کی خصوصیت کے اعتبار سے علاج کیا جاتا ہے اور اس رمز كومصلحين خوب بيجھتے ہيں -

حضرت عليم الامتُّ كا ايك في البديهة شعر

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت حاجی صاحب کے ملفوظات وحالات بیان کر دہا تھا اس جلسہ میں ایک وکیل حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد بھی بیشے ہوئے تھے اور ایک حالت طاری تھی انہوں نے ای حالت میں مجھے خاطب کر کے بیشعر پڑھا۔

و منور از جمال کیستی تو تکمل از کمال کیستی

میں نے فی البدیمہ جواجب دیا ہے

مین منور از بنمال هاجیم من مکمل از نگمال هاجیم عارف کا م**بریا**ن بھی عرفان ہوتا ہے

فرمایا کہ مولانا فضل رجن گئ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہے کئی نے بو چھا کہ مفقود الخبر کی عورت کے بارہ میں کیا تھم ہے انہوں نے امام ابو علیفہ کا ند جب بتا دیا سائل نے عرض کیا آس میں تو بڑا حرج ہے اور دین میں حرج نہیں مولانا نے فرمایا کہ جہاد میں تو اس سے بھی نایادہ حرج ہے اس کا شریعت میں تھم کیوں ہے بڑے آئے حرج حرج کرنے والے جاد ابنا کام کرد ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دیکھے مجذوب مقے مگر بات کیسی عمدہ فرمانی ہمارے حضرت حاتی صاحب تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ عارف کا بذیان بھی عرفان ہوتا ہے۔

#### حضرت شاه عبدالقادر صاحب كاكشف

فرمایا کہ مولوی فضل حق صاحب شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھتے سے شاہ صاحب بڑے شاہ صاحب بڑے صاحب کشف سب سے بڑھا ہوا تھا جس روز مولوی فضل حق صاحب کسی ملازم پر کتابیں رکھوا کر لے جاتے گو کہ پڑھا ہوا تھا جس روز مولوی فضل حق صاحب کو کشف سے معلوم ہو جاتا تھا ای روز مولوی ساحب کو کشف سے معلوم ہو جاتا تھا ای روز مولوی صاحب کو کشف سے معلوم ہو جاتا تھا ای روز مولوی صاحب کو سبق نہیں پڑھاتے تھے اور جب خود لے جاتے حصرت کو کشف ہو جاتا اور اس دوز سبق بیس بڑھاتے ہو جاتا اور اس

پیش اہل دل گلہدارید دل تانباشیداز گمان بد جنل حضرت مولانا فضل رحمٰن سنج مراد آبادی کاغلبہ استغراق

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب فضل رحمٰن صاحب کی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مراد تابادی منڈاتے نے بلکہ مرید نے اور حسین عرب کے شاگرہ نے حافظہ بہت اچھا تھا گر داڑھی منڈاتے نے بلکہ داڑھی ما حب گنگوہی رحمہ اللہ کے داڑھی داڑھی داڑھی ما دینا چائز نہیں دینا چائز نہیں دینا چائز نہیں

ہے ہیں فورا چلے گئے اور مولا بافضل رحمٰن صاحب سے جا کر سند لے لی اور حضرت آئنگونگ کو لکھا کہ ویکھوتم نے سند نہ دی تو کیا ہم کو بلی نہیں ہارے حضرت نے فرمایا کہ مولا نافضل رحمٰن صاحب کے بہاں غلبہ استغراق کی وجہ سے ان چیزون کی طرف النفات نہ تھا بھی خیال ہو گیا تو سخیات پر پیکڑ ہو گئی ورتہ فرائض و واجبات پر بھی کیر پنہ فرمائی ایک مرتبہ ایک خیال ہو گیا ورتہ فرائض کے دیا اس اسے بیل اور بیہ اور وہ کہنا شروع کر ویا مولانا شخص نے بایاں پاؤں مجد میں رکھ دیا ہی اسے بیل اور بیہ اور وہ کہنا شروع کر ویا مولانا مولانا مورے بڑے عہدہ دار داؤھی منڈ ہے۔۔۔۔۔ مرید مجھے اور اس پر النفات نہ تھا مؤلانا موزوب بھے۔

حضرت مولا نافضل رحمٰن شنج مراد آبادی کا کشف

فرمایا کہ مولانا نصل رصن صاحب سنج مراد آبادی رحمہ الله علیہ صاحب کشف بنے گر کشف دائی نہیں ہوتا ایک دفعہ ان کے بیچھے ایک شخص بالوں کی ٹوپی اور سے ہوئے نماز پڑھ رہا تقا بعد سلام اے و کیے کر فرمایا کہ ارے نئے سر نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا جسرت نظے ہر نہیں ہوں بالوں کی ٹوپی اور در رہا ہوں بس جب ہوگئے (جامع کہتا ہے ۔ گئے ہر نہیں مولا نا فضل رحمٰن سنج مراد آبادی پر جذب کا غلبہ تھا

فرمایا کہ مولا تا فضل وہل پر جذب کا غلبہ بہت رہتا تھا آیک مرتبہ آپ کے پوتنہ کی شادی تھی اور لوگ جمع ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہور کے بعد پوچھا تو لوگول نے وہی عرض کیا گذا ہے کہ بعد پوچھا تو لوگول نے وہی جواب دیا فرمایا ہاں ایسی تو ہم نے پوچھا تھا اچھا اب ہمیں جواب نہ دینا بار بار کوئی کہاں تک بتائے حاجی وارث علی شاہ بھی ان سے ملنے گئے تنظ وہ نماز نہ پڑھتے تھے سنا ہے کہ وہاں جا کر بڑھی تھی۔

حضرت مولانا فضل رحمن سمنج مراد آبادي كي نصيحت لفنصف كورنركو

فرمایا کہ آیک مرجہ لفعص گورز نے مولانا فعنل رحمٰن صاحب ہے ملے کی اجازت جابی آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تو ایک فقیر آدی ہوں ان کے جیسے کا کیا

انظام ہوگا اچھا ایک کری منگا لینا لفائن گورز کی طرف سے تاریخ اور وقت بھی مقرر ہوگیا اور آپ رگول سے ہے کہ کر بھول بھی گئے یہاں تک کہ لفائد گورز مع چند حکام کے آموجود ہوئے سب کھڑے تھے ایک میم بھی کھڑی تھی مولانا نے ایک الئے گھڑے کی اموجود ہوئے سب کھڑے فرائے گئے اس پر بیٹھ جا لفائد گورز نے بچھ تبرک مانگا آپ نے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بی تو اس پر بیٹھ جا لفائد گورز نے بچھ تبرک مانگا آپ نے ایک خادم سے فرمایا کہ بھائی دیکھو میری ہنڈیا میں بچھ ہوتو ان کو دیدو اس میں بچھ چورہ مشائی کا اکلا بس سب کو تھوڑا کی میں کے اوب اور خوش سے تبول کیا اور تھوڑی دیے تبول کیا اور تھوڑی دیے تبول کیا اور تھوڑی دیے بیٹھ کر اجازت چاہی اور رخصت ہو گئے چاتے وقت نصیحت کی درخواست کی فرمایا کے ظلم مت کرنا۔

حضرت مولا نافضل رحمٰن سنج مراد آبادی کا حرام کمائی پرغصه

فرمایا کہ مولانا فضل رحمٰن صاحبؒ کے یہاں ایک شخص مٹھائی کا دونہ لایا اور حضرت کے میاں ایک شخص مٹھائی کا دونہ لایا اور حضرت نے اس سے بوجھا کہ تو کیا کام کرتا ہے اس نے عرض کیا کہ گانا ہے اور اس زور سے شوکر کیا کہ دونہ کا گام کرتا ہوں فرمایا مردود ہمیں حرام کھلاتا ہے اور اس زور سے شوکر ماری کہ دونہ کا تی دور جا کر گرا۔

گرو بننا آسان کیکن چیلہ بنتا بہت مشکل ہے

فرمایا که مولانا گنگوہی فرماتے سے کہ ایک شخص کی گرو کے پاس گیا گرو نے
بوچھا کیسے آئے ہو۔ کہا چیلہ بنے آیا ہول گرو نے کہا کہ چیلہ بنتا بہت مشکل ہے اس نے
کہا کہ تو گروہی بنا دو۔

#### دور حاضر میں طلب و اخلاص کا فقدان ہے

ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت مولانا رائے پوری فرماتے سے کہ بھائی اب تو وہ زمانہ آگیا ہے کہ طالب مطلوب بن کر آتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے اللہ کا نام آجائے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کا باغ ہے اس میں ہر تشم کے درخت تو ایسے ہی ہونے چاہیں۔ جسے حضرت رائے پوری تھے اور باہر کے ایسے ہونے چاہیئں جسے میں کونکہ باغ میں جب تک باہر کے پوری تھے اور باہر کے ایسے ہونے چاہیئں جسے میں کونکہ باغ میں جب تک باہر کے

ورخت خاردار نہیں ہوتے اس وقت تک اندر کے درختوں کی جفاظت نہیں ہوتی میں وقالیہ ہول میں وقالیہ ہول میں وقالیہ ہول برزگوں کا جو یہاں سے جائے گا پھران حضرات کو نہ ستائے گا واقعی کہیں تو اس شعر کا مصدات ہونا جا میں کہ

بانگ می آید کہ اے طالب بیا جود مختاج گدایاں چوں گدا اور کہیں اس شعر کا مصداق ہونا جا بیئے کہ ۔

جرکہ خواہد کو بیاؤ ہر کہ خواہد کو ہرو دارو گیرہ حاجب و در بال دریں درگاہ نیست ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے باس ایک شخص مرید ہونے آیا بیس نے اس سے بوچھا کہ تیرے باس موروثی زمین تو نہیں اس نے کہا بہت، وہ اس کو بچھ اچھا ہجھتا تھا ہیں نے کہا کہ پہلے اس سے استعقا دے آؤ پھر مرید کریں گے وہ یہاں سے سیدھا دائے پود بہنچا اور مرید ہو کہا کہ پہلے اس نے استعقا دے آؤ پھر مرید ہو بھی گیا مولانا نے پچھ نہیں کہا ہیں نے بہنچا اور مرید ہو کہا کہ بیل ان کو علم غیب اس سے کہا کہ کیا ان کو علم غیب اس سے کہا کہ کیا تو نے مولانا سے پوچھا تھا کہنے لگا نہیں میں نے کہا کہ کیا ان کو علم غیب اس سے کہا کہ کیا تو نے مولانا سے پوچھا تھا کہنے لگا نہیں میں نے کہا کہ کیا ان کو علم غیب کی طرف سے کہنا ہوں کہ تم اس زمین سے استعقا دے وہ اور آگر پچھ عذر ہے تو یہاں سے کی طرف سے کہنا ہوں کہ تم اس زمین سے استعقا دے وہ اور آگر پچھ عذر ہے تو یہاں سے ایک طرف ماؤ اور آئندہ جب تک تو یہ نہ کر لو یہاں منہ شدوگھاؤ۔

حضرت سید احمد صاحب شہید کا اپنے مشارکے سے اختلاف والقیاد کا سبق آموز واقعہ

فرمایا کہ سید احمد صاحب جس وفت جفنرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں عظم شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں عظم شاہ صاحب نے ال شغل سے عذر میں عظم شاہ سادیا اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہے

مے سجادہ رنگیں کن گرت بیر مغال گوید کرسالک بے خبر نبود زراہ درسم منزلہا

تو سید صاحب نے جواب دیا کہ آپ کسی معصیت کا تھم دیجئے کرلوں گا یہ تو معصیت نہیں شرک ہے یہ کوارا نہیں شاہ صاحب نے بیس کر ان کو سینہ سے لگا لیا کہ اچھا ہم تم کوطریق نبوت سے لے چلیں گے تم کوطریق ولایت سے مناسبت نہیں ہے دو سرا

واقع سید صاحب کے انقیاد کا امیر شاہ خان صاحب نے امیر الروایت میں لکھایا ہے کہ جب شاہ عبدالقادر شاہ صاحب ہے مانگ کر ان کو اپنے پاس لے گئے تو آپ نے مجد میں ایک بلکہ بلکہ بلکہ کر ذکر و شغل کیا کرور فقہ رفتہ برسات کا زمانہ آگیا ایک روز شاہ صاحب نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ موسلا دھار بارش ہور ہی تھی اور یہ ایک روز شاہ صاحب نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ موسلا دھار بارش ہور ہی تھی اور یہ ای میں شیخے ہوتو فرمایا کہ آپ ہی میں نے تو یہ موقع بتایا تھا ہمار یہ جفرت نے فرمایا یہ ہارش میں کیوں شیخے ہوتو فرمایا کہ آپ بی نے تو یہ موقع بتایا تھا ہمار یہ جفرت نے فرمایا یہ ہا طاعت ۔ شاہ صاحب کو وہم بھی نہ نئی نے تو یہ موقع بتایا تھا ہمار یہ جفوس کے بھے یقین ہے کہ آگر تمام برسات اور جاڑہ بھی گذر جاتے جب بھی سید جا حب آس جگھیں گے بھے یقین ہے کہ آگر تمام برسات اور جاڑہ کریں کہ رقتی کی موافقت کی ہوتی ہوتی ہوتی ایسا اور اختلاف ہوتی ایسا اور اختلاف کو دیکھے کیسا ہوتا ہوتا ایسا ہوتا ہوتی ایسا اور احتلاف ہوتی ایسا اور جبر بھی کیسے کہ کھی نہ فرمایا حقیقت کو جملے کریں کہوتی ہوتی اور یہ جو فرمایا کہ آگر کہنے مجمیت کرلوں اس سے محصیت میں اطاعت مقصود ہیں بلکہ اس کا اہول ہونا شرک سے مقصود ہیں بررگوں کے کلام کاممل مجمل مجمل میں اطاعت مقصود تیں بلکہ اس کا اہول ہونا شرک سے مقصود ہے بررگوں کے کلام کاممل مجمل مجمل میں بیا کام ہونا عامل ہونا شرک ہے۔

بزار کلته باریک تر زمو این جاست ند بر که سر بنز اشد قلندری داند (جامع)

حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی کو جار مسلول میں شرح صدر تھا فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو جار مسلوں میں شرح صدر ہے ایک مسلد قدر دوسرا روح تیسرا مشاجرات سحابہ چوتھا وحدہ الوجود اور جب ان جاروں مسلوں پر حضرت تقریر فرماتے تو سامعین پر ایک اطمینان اور وجد کی کیفیت ظاری ہوجاتی تھی۔

حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کے درس منتوی کی خصوصیت فرمایا که حاجی مرتضی خان صاحب بکھنوی کہتے تھے ایک عالم نے جو کہ اپنے شخ ے متنوی پڑھے ہوئے تھے حضرت عابی صاحبؓ کے یہال متنوی آکر شروع کی ان سے ایک روز میں نے پوچھا کہ تم نے حضرت عابی صاحبؓ کی پڑھائی میں اور اپنے آخ کی بڑھائی میں اور اپنے آخ کی پڑھائی میں کیا فرق و یکھا انہوں نے پوچھا کہ تم پچھ پڑھے ہوئے ہوئے ہو کہا پچھ نہیں ایسے ہی تھوڑا سا پڑھا ہوا ہوں انہوں نے کہا تم ایک مثال سے مجھو کہ جیسے ا یک مکان نہایت شاندار ہے اور ہر طرح سے آرات و پیراستہ اور ہر شتم کے فرنچر سے بھراہوا ہے ایک شخص تو وہ ہے کہ کم کا اور اس کا تمام نقشہ ایسا بیان کرویا تو وہ ہے کہ کسی کو اس کے وروازہ پر لے جاکر کھڑا کردیا اور اس کا تمام نقشہ ایسا بیان کرویا اندر لے جاکر کئی چیز نہ چھوڑی اور ایک شخص وہ ہے جس نے زیادہ بیان تو نہیں کیا لیکن وروازہ سے اندر لے جاکر کئی آگر دیا اور میر سے اندر لے جاکر کئی آگر دیا! اور میر سے حضرت حاجی صاحبؓ کا پڑھاٹا تو ایسا بی ہے کہ مجھے اندر لے جاکر کئی آگر دیا! اور میر سے حضرت حاجی صاحبؓ کا پڑھاٹا تو ایسا بی ہے کہ مجھے اندر لے جاکر کئی آگر دیا! اور میر سے خضرت حاجی صاحبؓ کا پڑھاٹا کہ باہر سے بورا نقشہ بتا دیا۔

حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه كافن جهاز راني ميس وغل

فرمایا کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جہازران انگریز آیا اور کہا کہ میں نے ساہے آپ کو ہرفن میں وخل ہے جہازرانی میں بھی کچھ آپ کو آتا ہے شاہ صاحب نے جوافروانی میں تو وہ اسکو بھی این کے تال کو شاہ صاحب نے جو بعض برزوں کے حالات بیان کئے ہیں تو وہ اسکو بھی باد نہ سے اس کو حیرت ہوگئی ہو چھا تو فرمایا کہ بجین میں اس فن کی ایک کتاب دیکھی تھی اس میں سے بھی بچھ یاد ہوگیا تھا۔

#### حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کوفن موسیقی ہے واتفیت تھی

فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز کے پاس دوقوال آئے ان میں کی راگی میں اختلاف تھا اور شاہ صاحب کو سامنے گایا شاہ صاحب نے ایک کی تصویب کی اور دوسرے کا تخطیہ اور بتلادیا کہ بہ فرانی ہے ان کو بردا تعجب ہوا تو شاہ صاحب کے نامت میں ایک ڈوم نے بالا صاحب کے نامت میں ایک ڈوم نے بالا صاحب نے فرمایا کہ جب ہم مکتب میں جانے تھے تو ہمارے راستہ میں ایک ڈوم نے بالا فانہ کرایہ پر لے رکھا تھا ہم آئے جاتے ساکرتے تھے ای سے ہم نے بچھ معلوم کیا تھا جو

ہمیں یاد ہے۔

# حضرت مولانا محمد لیقوب صاحب نے پڑھنے کا شوق باقی رکھنے کی عجیب مثال دی

فرمایا کہ مولانا مجمہ یعقوب فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے کا جس قدر شوق ہواس سے بچھ کم پڑھانا جا بیئے شوق کو باقی جھوڑ دے ادر مثال میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب چکئ پر تھوڑا تا گارہ جاتا ہے تو بھرلوٹ آتی ہے اور جب بالکل نہیں رہتا تو نہیں لوٹتی۔ امداد المشتاق کیا ہے کا کیا سبب تھا

فرمایا کہ مشاق احمد صاحب پڑواری کہتے تھے کہ حفرت عاجی صاحب کے حالات اس قدر رفیع ہیں کہ میرے قابو میں نہیں آتے اس لیے آپ (لیتی مرشدی مظلم) کی گئے ہمارے حفرت نے فرمایا کہ ہمیں سے بہتہ بھی نہ تھا کہ اور لوگ بھی حفرت کے حالات کو اس درجہ کا سیجھتے ہیں چنا نچہ امداد المشتاق اس فرمائش کے بعد ہی لکھی گئی ہے۔ حضرت مولا نا گنگوہی کا حضرت عاجی صاحب سے تعلق

#### عقيدت نهايت شديدتها

فرمایا کہ جب میں جعزت مولانا گنگونگ کی قدمت میں عاصر ہوتا اور حضرت علی صاحب کا ذکر بکترت ہوتا تو فرماتے کہ جب تم آجاتے ہوتو قلب زندہ ہوجاتا ہے ۔ کیونکہ جب میں پہنچا تھا تو اکثر عاجی صاحب کا تذکرہ آجاتا تھا اور حضرت جائے تھے کہ اس (لیعنی مرشدی مظلم) نے حضرت عاجی صاحب کی زیارت کی ہے یہ حضرت کے حالات سے مسرور ہوگا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مجھے چرت ہوتی ہے کہ آتا بڑا شخص کہ جو امام وقت ہو وہ ایک ایسے تھوڑے لکھے پڑھے بزرگ ( یعنی قطب عالم حضرت حاجی صاحب نور الله مرقدہ) کا ایسا معتقد ہوجائے۔

حضرت مولانا قاسم صاحب كاطريقة تصنيف

فرمایا کدمولانا محد قاسم صاحبٌ جب کھتھنیف فرماتے تو ایک ایک جزولکھ کر

نقل کے لیے دیتے تھے اور آپ کے مضمون کے ناقل دو ہوتے تھے ایک بتلا تا دوسرا لکھتا وہ جزونقل ہونے نہ پاتا تھا کہ حضرت دوسرا جزوتصنیف فرما دیتے تھے۔

حضرت مولا نا عبدالحق لکھنویؓ نے علمی خدمت کے مقابلہ میں بان تک کی برواہ نہ کی

فرمایا کہ مواوی عبدالنی لکھنویؒ کی بابت لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تھنیف کا اوسط اتنا روزانہ کا پڑتا ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بیچاروں کا دماغ ای بیس ضعیف ہوگیا صرع ہوگیا تھا ڈاکٹرول سنے ہر چندمنع کیا ممرنہیں مانے علمی خدمت کے مقابلہ بیس بیجاروں نے جان تک کی برواہ نہ کی۔

الله والول کے وقت میں برکت کا راز

فرمایا کے حضرت حابق صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو عالم روحانیت سے مناسبت ہوجاتی ہے تو اس کے دفت میں برکت ہوجاتی ہے۔ مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلویؒ کا دقیق تصوف

فرمایا کہ مولانا مظفر حسین صاحب جب کسی سواری پرسوار ہوتے تو پہلے مالک کو سب چیز دکھلا دیا کرتے تھے اگر بعد میں کوئی خط بھی لاتا تو فرماتے کہ بھائی میں نے سارا اسباب مالک کو دکھا دیا ہے اور یہ اس میں ہے نہیں لہذاتم مالک سے اجازت لے لو۔ مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی کا دیق تصوف

فر مایا کہ مولوی مظفر حسین صاحب ایک مرتبہ دبلی سے بہلی میں سوار ہو کر اپنے وطن کا ند بلے کو تشریف لارہے تھے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے نداق کے موافق گفتگو کیا کرتے ہیں اس بہلی والے سے بہلی ہی کے متعلق کچھ پوچھنے گئے کہ بیلوں کو را تب کتنا دیتے ہو اور کیا بچت ہو جاتی ہے اس سلسلہ میں اس کی زبان سے یہ بھی نکل گیا کہ یہ بہلی ایک ریڈی کی ہے اور میں نوکر ہوں بھلا مولانا ریڈی کی گاڑی میں کسے بیش سکتے سے (کسی طالب علم نے کرایہ کر کے لادی ہوگی مولانا کو چھ نہ تھا) اب مولانا کا دقیق تقوی دیکھنے فور آنہ انزے تاکہ اس کی دل شکنی بھی نہ ہوتقوی بھی برتنا ہر شخص مولانا کا دقیق تقوی دیکھنے فور آنہ انزے تاکہ اس کی دل شکنی بھی نہ ہوتقوی بھی برتنا ہر شخص

ے نہیں آتا ذرا در کے بعد بولے کہ مہل والے بہل کوروک لینا جھے بیشاب کی ضرورت ہواں نے بہلی روک آپ سے اتر کر بیشاب کیا اور اس کے ساتھ استجاء سجھلاتے ہے اس کے بہلی روک آپ سے اتر کر بیشاب کیا اور اس کے ساتھ استجاء سجھلات میں دور کہاں تک چلات فرمایا ٹائٹیں شل ہو گئیں ہیں دور دور پیدل چلوں گا تھوڑی دور چل کر اس نے بھرعوض کیا پھر نال ویا پھر کہا پھر نال دیا پھر دور پیدل چلوں گا تھوڑی دور پیل کر اس نے بھرعوض کیا پھر نال دیا پھر ایوا اور کہا کہ مولانا میں بھیس کے نہیں گور کہا ہور کہا کہ مولانا میں بھی کی گاڑی ہے آپ اس میں بیٹیس کرتم کو کھر ایوانے نے کیا ناکدہ کم کو کا ندھلے تک کا ندھلہ چلنا ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس کے پاس کرایہ کو آیا ہو اور اس نے انکار کر دیا ہوتو خواہ تخواہ نقصان ہوگا (یہاں میرشہ ہے کہ جب کرایہ دینا ہی تھا تو پھر کا ندھلے تک خال بہلی کیوں لائے تو بات یہ ہے کہ بھی طبیعتیں بلا کارگذاری کے لینا گوارا نہیں کرتیں کو گا اس کے بیا اس کے بیا کارگذاری کے لینا گوارا نہیں کرتیں کو گڑا اور گئی اور گھاس دانہ کا دیبا ہی انظام کیا اور مکان آپ کراس کو کڑایہ دیے کہ واپس کیا۔ کو گڑا اور گئی اور گھاس دانہ کا دیبا ہی انظام کیا اور مکان آپ کراس کو کڑایہ دیے کہ واپس کیا۔ کو گڑا اور گئی اور گھاس دانہ کا دیبا ہی انظام کیا اور مکان آپ کراس کو کڑایہ دیبے کہ واپس کیا۔ کو گڑا اور گئی اور گھاس دانہ کا دیبا ہی انظام کیا اور مکان آپ کراس کو کڑایہ دیبے کہ واپس کیا۔ کو گڑا اور گئی دوم و روس میں حضرت مولانا فضل رحمٰن گئیج مراد آبادی کا درانہ جنگ روم و روس میں حضرت مولانا فضل رحمٰن گئیج مراد آبادی کا

فرمایا کہ ذمانہ جنگ روم و روس میں مولانا فضل الرحن صاحب کے پاس ایک شخص زیادت کو آئے اور ساتھ ہی ایک شخص کا خط بھی رومیوں کی فتح یابی کی وعا کے لئے لائے کہ حضرت وعا فرماویں اللہ تعالی رومیوں کو روسیوں کے متقابلہ غلبہ دے ال کے خط دینے سے پہلے ہی حضرت نے فرمانا شروع کیا کہ واہ صاحب بڑے آئے ہیں وعا کر دو وعا کر دو کیا روی خدا کے بندے نہیں بیل روی ہی جی ایک آوی تو شہیر ہوتا ہے تمہارا دو کیا روی خدا کے بندے نہیں بیل روی ہی جی ایک آوی تو شہیر ہوتا ہے تمہارا کیوں وم نگاتا ہے (پیراس شخص کو خط دینے کی جرات نہ ہوئی کیونکہ جواب تو ہوہی گیا) خضر سے مولانا گنگوہی اور حضر سے مولانا ٹائوتو کی کا سفر جج

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولا نا گنگونی اور مولانا نا توتوی جے بیت اللہ کوتشریف کے مولانا گنگونی کا تو قدم قدم پر انظام اور مولانا نا توتوی لا ابالی، کہیں کی چیز کہیں پڑی ہے کچھ پرواہ بی نہیں اس وقت ایک گروہ مولانا گنگونی کے پاس گیا کہ ہم بھی آپ

کے ہمراہ جج کوچلیں گے آپ نے فرمایا کہ زاد راہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہوگل پرچلیں گے تو مولانا نے فرمایا کہ جب ہم جباز کا مکٹ لیس گے تو تم بنیجر کے سامنے توکل کی بوٹلی رکھ دینا برے آئے توکل کرنے جاؤ اپنا کام کرو پھر ان لوگوں نے حضرت مولانا نا نوتو کی سے کہا تو آپ نے اجازت دیدی۔

بر گلے را رنگ وہوئے دیگر است

راستہ میں جو کچھ بھی ملکا وہ سب ان اوگوں کو دے دیتے اور ساتھیوں نے کہا کہ مفترت آپ تو سب ہی دے دیتے ہیں کچھ تو اپنے پاس بھی رکھیئے تو فرمایا انسا قاسم والله یعطی اسی سفر میں مولانا گنگوہی نے مولانا نا تو تو گئے ۔ فرمایا کہ صبح سے شام سک پھرتے ہی ہو تجھ فرمایا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے جھے گیا فکر۔ بر رکوں کی مختلف شانیں ہوتی ہیں

فرمایا کہ امیر شاہ خان کہتے تھے کہ بزرگوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں بعضوں کے خدام تو اپنے شخ کے عاشق ہوتے ہیں اور بعضوں کے نبیس ہوتے چنانچہ مولانا محمد قاسم کے خدام آپ کے عاشق تھے۔ کے خدام آپ کے عاشق تھے۔

مجوش گل چین گفته که خندان است ، بعند لیب چه فرموده که نالان است حضرت مولاً نا محمد قاسم صاحب نانوتو ی کی تقسیم شیرینی کا لطیفه

فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا محد قاسم صاحب کے یاس آپ کے خادم مولوی قاضل حاضر تھے مولانا نے ان کو مٹھائی تقسیم کرنے کے واسطے فرمایا (کیونکہ مولانا کا کوئی جلسہ مٹھائی سے خالی نہ ہوتا تھا اگر کہیں ہے آئی ہوئی موجود نہ ہوتی تو خود منگوا کر تقسیم فرماتے ) انہوں نے تقسیم کر دی آخر میں اتفاق ہے اس میں تھوڑی کی مٹھائی نے گئی تو آپ نے فرمایا الفاصل للقاسم (یعنی بی ہوئی مٹھائی قاسم کی ہے یا بیکی ہوئی تقسیم کنندہ کی) انہوں نے جواب دیا الفاصل للفاصل و القاسم صحروم (یعنی فاصل مٹھائی تو مسمی فاصل کی ہے اور قاسم محروم ہیں یا ہے کہ بی ہوئی صاحب قضیلت یعنی آپ کی ہو اور تقسیم کنندہ محروم ہیں یا ہے کہ بی ہوئی صاحب قضیلت یعنی آپ کی ہو اور تقسیم کنندہ محروم ہیں یا ہے کہ بی ہوئی صاحب قضیلت یعنی آپ کی ہے اور تقسیم کنندہ محروم ہیں یا ہے کہ بی ہوئی صاحب قضیلت یعنی آپ کی ہے اور تقسیم کنندہ محروم ہیں یا ہے کہ بی ہوئی صاحب قضیلت یعنی آپ کی ہے اور تقسیم کنندہ محروم ہیں یا ہے کہ بی ہوئی صاحب قضیلت یعنی آپ کی ہے اور تقسیم

### حفترنت حکیم الامت مجدد ملت کے دوخواب

فرمایا که میں بچین میں خواب یہت ویکھا کرتا تھا اب تو بالکل نظر نہیں آتے اور تعبیر حضرت مولانا محمر لیعقوب صاحبؓ ہے لیا کرتا تھا مولانا نے بعض ادقات استخارہ تک مجھ سے کرایا ہے کہ تھے خواب سے مناسبت ہے ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ مولانا دیو بندی کے مردانہ مکان میں دروازہ کے سامنے جو چبوترہ ہے اس کے گنارہ پر ایک حاریائی بچھی ہے اور اس پر ایک بزرگ بیٹے ہیں جو بہت نازک یلے دیلے قد بھی اچھا کیڑے نہایت نفیس ہوے فیمتی بینے انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر بیالکھا ہوا تھا کہ ہم نے تم کوعزت دی) اور اس کاغذ پر بہت ی مہری بھیں جو نہایت صاف تھیں اور مہر میں صاف لکھا ہوا تھا (مجمر) صلی اللہ علیہ وسلم (آپ کو جلیہ شریف میں ویکھنا کیجہ ضروری نہیں ) ای خواب میں پھر یوں و یکھا کہ تھانہ بھون میں شادی لال تحصیلدار کے مکان میں بھا تل کے متصل جو مکتب تھا اس کے اندر کے درجہ میں آیک آگریز اجلاس کر رہا ہے لباس اس کا بالکل سیاہ ہے (میمعلوم ٹیس کہ مکان میں کیونکر پہنچا) اس نے مجھے ایک پر چیدویا اس میں بھی یہ بی عبارت بھی (کہ ہم نے تم کوعزت دی) اس میں بھی مہریں بہت بھیں مگر صاف نہ تھیں میں نے حضرت مولانا محمد لعقوب سے عرض کیا تو فرمایا کہ تم کو دین اور دیا کی دونوں عزتیں تھیب ہول گی (جامع کہتا ہے کیسی برجستہ تعبیر ہے کہ آج جس کو ایک. عالم این آ کھول سے د کھرہا ہے اللهم زدفرد)

### حضرت عليم الامت كاسب سے پہلا خواب

فرمایا کہ ایک خواب میں نے بالکل بچین میں میزی میں دیکھا تھا (جو سب اول خواب ہیں دیکھا تھا (جو سب اول خواب ہیں سے پہلے میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا) جس مکان میں ہم رہتے ہتے اس کی دہلیز میں میں موجود ہوں شام کا وقت ہے اور وہاں ایک پنجرہ رکھا ہوا سے اور ام ال ایک پنجرہ رکھا ہوا سے اور اس میں دو کیور ہیں وہ دونوں صاف زبان میں جمے سے بولے کہ پنجرہ میں روشی میں کردو میں نے کہا کہتم خود ہی کرلو ہی کر انہوں نے چونی کورگرا تو کیدم روشی ہوگی میں کردو میں سنے کہا کہتم خود ہی کرلو ہی کر انہوں سے جو بی کر انہوں سے جو میر سے فاری میں استاد بھی سے بیدخواب عرض کیا تو فرمایا

کہ وہ روح اور نفس سے ان کی خواہش تھی تم مجاہدہ کروتم نے انکار کر دیا اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو بلا مجاہدہ ہی عطا فرما نمیں گے اور نور باطن حاصل ہوگا (جامع کہتا ہے ۔

ایس سعادت برور بازو نیست تا نہ بخشدہ خدائے بخشدہ اس حضنہ اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بیس نے تو بچھ کیا نہیں صرف بڑے میاں کی ہی صحبت کو بچھ تھور و باقی نور باطن کا اب تک انتظار ہے نہ معلوم کب حاصل ہوگا حامی کہتا ہے۔

سیمان الله کیا تفکانا ہے۔ اس بخور و انکساد کا اس موقع پر مدعیان بزرگی ذرا گریبان میں مندوال کر دیکھیں ہیں مندوال کر دیکھیں ہیں نقاوت یوہ از بجاست تا تکجا خضرت حکیم الامت مجدومات کی ذکر سے فطری مناسبت

فرمایا کدرات کو بھی تو آکو تھلتی ہے بھی نہیں تھلتی جب آکھ تھل جاتی ہے تو تھوڑا سا ذکر خفی کر کے سو جاتا ہوں ذکر ہے جھے کو ایسا سکون ہوجاتا ہے فورا نیند آجاتی ہے (جامع کہتا ہے رید مناسبت بالذکر اور الابندکر الله تطمئن القلوب کی شان ہے جو حضرت والا کے اندر کمال ورجہ میں بائی جاتی ہے) (بنس کر فرمایا لوگ ذکر خفلت دور کرنے ہیں جھے اور زیادہ ہوجاتی ہے

ذكر كے وقت نيند كا علاج سوائے سونے كے يجھ بيس

فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی ذاکر نے حضرت مولانا گنگوہی ہے عرض کیا کہ ذکر کے وقت نیند آئی ہے فرمایا تکیہ رکھ کر سوچایا کرو ذکر پھر کرلیا کرو نیند کا علاج سوائے سونے کے سیند ہیں۔
سین نید آئی ہے فرمایا تکیہ رکھ کر سوچایا کرو ذکر پھر کرلیا کرو نیند کا علاج سوائے سونے کے سین ہیں۔

حضرت مولانا شیخ محد کے وعظ میں اصطلاحات کی کنزت ہوتی تھی فرمایا کدمولانا شیخ محد وعظ میں لغات بہت بولنے سے اور پھراس کی تفسیر لیمیٰ ہے کرتے سے ایک مرتبہ مولانا میرٹھ تشریف لے گئے تو ایک شخص کی نسبت دریافت کیا کہ یہ کناہ میرٹھ سے بیں یا احابیش میرٹھ سے بیں (ہمارے حضرت نے فرمایا) مگر ہم نے اپ اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ ان کو پہچائے بھی نہ تھے کہ بیا علماء ہیں گفتگو بہت معمولی آدمیوں کی طرح کرتے تھے ہاں تقاریر کے اندر اصطلاحات ضرور ہو لئے تھے (وہاں اس کی ضرورت ہوتی بھی جامع)

حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب بلا امتخان طلباء کے نمبرلکھ دیتے تھے بد مہید فتم ہوتا تو فرمایا کہ ہمارے مولانا محمد لیعقوب ماہاندامتخان نہ لیتے تھے جب مہید فتم ہوتا تو پر چہامتخان کا منگا کر بلا امتخان ہی سب کے نمبرلکھ دیتے تھے ایک طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت بلا امتخان ہی نمبرلکھ دیتے ہیں؟ فرمایا مجھے سب کی لیافت معلوم ہے (مالک کہ حضرت بلا امتخان بھی از رکھو تو لاؤ سب کا امتخان بھی لے لول مگر ایٹ نجوب جانتا ہے ) اور اگر کہوتو لاؤ سب کا امتخان بھی لے لول مگر یاد رکھو کہ اس سے کم ہی نمبر آئیں گے مولانا کارعب بہت تھا سب طالب علم چپ ہی باد رکھو کہ اس سے کم ہی نمبر آئیں گے مولانا کارعب بہت تھا سب طالب علم چپ ہی ہوگئے۔

حضرت مولانا اساعیل شہیر نے برجستہ ایک سجع کہہ دیا

فرمایا کہ ایک شخص کا نام محمد کا لے تھا اور وہ اپنا تبجع کہلانا جا ہتا تھا اکثر نے انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گورے تھے کا لے کہاں تھے اس میں جوڑ کیسے ملائیں وہ مولانا اسامیل شہید کے باس بینجا تو آپ نے فورا جمع کہد دیا کہ (ہر دم نام محمد کا لے) حضرت حکیم الامت کو دین اور اہل دین سے محبت کہاں سے ملی ؟ حضرت حکیم الامت کو دین اور اہل دین سے محبت کہاں سے ملی ؟ فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب کی عادت شریف تھی کہ جب کوئی ان کے پاس آکر

جینے اور معارف و حقائق بیان فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے بھیتا تو معارف و حقائق بیان فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت بین بی سے ایسوں کے پاس بہنچا دیا دین کی محبت تو مولانا فتح محد صاحب کی خدمت میں رہ کر ہوئی ان کی صورت دکھ کر اللہ کی محبت جیرا ہوتی تھی اور اہل دین سے محبت حضرت مولانا محمد یعقوب کے بہال بہنچ کر ہوئی۔

حضرت مولانا فتح محمر صاحب کے حل وتواضع کا واقعہ

فرمایا کہ ایک مرتبہ گرمیوں کے زمانہ بین کہ اس وفت سخت دھوپ تھی مواانا فتح محمد صاحب جامع مسجد سے باہر تشریف لے جارہے تھے ایک صاحب نے جوند لیما جاہا آب نے تواضع سے عدر کیا اس نے اصرار کیا مولانا نے انکار کیا اور جوت مضبوط تھام لیا
اور بیسب قصد گرم فرش پر جورہا ہے جب وہ اس طرح کامیاب ند ہوا اس نے ایک ہاتھ
سے مولانا کی کلائی بکڑی اور دوسرے ہاتھ سے زور سے جھٹکا دیااور آپ کے ہاتھ سے
جوند چھین لیا اور مجد کے دروازہ پر لارکھا گویا بڑی خدمت کی حضرت تو خاموش ہو گئے گر
جوند چھین لیا اور مجد کے دروازہ پر لارکھا گویا بڑی خدمت کی حضرت تو خاموش ہو گئے گر

حضرت مولانا محمد لیفقوب صاحب کے کثرت کریداور کیفیات وجد کی اول حکایت

فرمایا کے جعزت مولانا محد لیعقوب کے سبق بڑھانے کے اندر آنسو کثرت سے جاری ہوجاتے تھے ایک دفعہ ہم نے جاہا کہ مولانا سے مثنوی شروع کریں تو مہتم صاحب نے فرمایا کہ انہیں مدرسہ میں بیٹھنے دو محے یا نہیں اگر مثنوی پڑھانے گئے تو جنگلول کونگل حاکمین کے آگ بھڑک اٹھے گی۔

حضرت مولا نا محد بعقوب صاحب کے کشرت گریداور کیفیات وجد کی دوسری حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ اجمیر میں مولانا محد بعقوب صاحب صبح کی نماز کو تشریف الارے متنے راستہ میں کان میں بہر بھونجوں کے دہان کو میں وار آئی بس مولانا کو وہیں وجد ہوگیا ۔

کنند بر آواز دولاب مستی کنند حضرت مولانا محمد لیفقوب صاحبؓ کے کثرت گرمیہ اور کیفیات وجد تبیسری حکایت

فرمایا کدایک مرتبہ مولانا محد لعقوب چھتہ کی مسجد میں وضوفر مارہے تھے کہ ایک طرف ہے کہ میں وضوفر مارہے تھے کہ ایک طرف ہے کہی غمز دہ عورت کے رونے کی آواز آئی بس وجین وضو کرتے کرتے اس غمز دہ کی گریہ ہے مولانا کی حالت بدل گئی۔

### حضرت مولانا محمد لیحقوب صاحب کے صاحبر اوہ مولانا علاء الدین کی دستار بندی

فرمایا کہ مولانام کم یعقوب صاحب کے صاحبزادہ مولوی علاء الدین صاحب میرے ساتھ پڑھے ہیں اور میرے ساتھ ہی دستار بندی ہوئی ہے اگر زندہ ہوتے تو مولانا کے جانشین ہوتے امتحان میں ان کے نمبر مجھ سے کم تھے لوگ یہ جاہتے تھے کہ چونکہ سے مولانا کے صاحبرادہ بین اس لیے وستار بندی میں مجھ سے ان کی (لیعنی مولوی علاء الدينٌ ) كى تقديم موجائے اس ير حضرت مولانا كَنگون في في مايا كه بيزيس موسكتا جس كا استحقاق ہے وہ ہی صاحب ہوگا۔

#### حضرت مولانا مجمد لیعقوب صاحب کے ضاحبر ادہ مولانا علاء الدین کے انقال کا واقعہ

فرمایا کہ خصرت مولانا محمد العقوب صاحب کے صاحبزادہ مولوی علاء الدین کا انتقال خاص بقرعيد کے روز ہوا ہے نماز ہے سیلے انکی بہت غیر حالت تھی جب نماز کا وقت آیا تو مولانا یہ کہ کر اللہ کے سرواللہ جاتمہ بخیر کرے نماز میں پہنے گئے نماز میں ویر نہ کی حالا نکه مولانا کی وجاہت ایسی تھی کہ اگر گئی ہی دیر فرماتے تب بھی لوگوں کو گراں نہ ہوتا مگر اليانهين كيا وفت پر پينچ۔

#### د یوبند میں طاعوں کی وہاء میں مولانا محمد لیعقوب کے گھر کے ۱۲ افراد فوت ہو گئے

فرمایا کرجس زماند میں دیو بند میں دیا چھلی ہے تو اس زمانہ دیا میں مولانا محمد یعقوب صاحب کے گھرانے کے چودہ آدی مرے سے مگر مولانا بہت ہی متحمل رے ذرا تزلزل این اندر نہیں آنے دیا البت ایک دفعہ تو وضو کرتے ہوئے میں نے سے شعر پڑھتے ہوئے ساتھا کہ آپ ایک خاص شان سے اس کو بڑھ رہے تھے۔

غير تشليم ودضا كو جارة در كف شير نر خوتخواره

#### و بوبند میں ہیفند کی وہاء کے بارے میں مولانا محد بعقوب ا نے بیش گوئی کی تھی

فرمایا کہ جس زمانہ میں دیو بند میں ہیفتہ پھیلا ہے تو اس زمانہ میں حضرت مولانا کہ بہاں ایک وبا آنے والی ہے اگر ہر چیز میں صدقات کے جاویں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بلائل جائے بعض الل دیو بند نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدرسہ میں کچھ ضرورت ہوگئ ہے اس جائے بعض الل دیو بند نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدرسہ میں کچھ ضرورت ہوگئ ہے اس کی خبر کی نے مولانا کو کردی تو مولانا کو اس پر بہت غیظ آیا اور فرمایا کہ بعقوب اور یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیو بند اس جملہ کا چند بار کرار فرمایا اس وقت حاجی محمد عابد صاحب جماحت جمرہ کے اندر تیٹھے ہوئے اس کلہ کوئن رہے تھے وہ گھبرا کر باہر لکلے اور کہنے گئے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں مولانا نے دریافت فرمایا کہ کیا کہا ہے جانجی محمد عابد صاحب کہ دین جملہ نا دیا کہ یوں فرما رہے جمے مولانا نے فرمایا کہ اب جانجی محمد عابد صاحب بعد اس کرت سے وبا پھیلی کہ بین ہیں پھیس بچیس جنازوں کی ایک دفعہ نماز ہوتی تھی اس دیو بند خالی ہی ہوگیا جب سے دباختم ہوگی تو آ امان کی طرف دیکھ کرفرمایا کہ میں تو سمجھا خما میرا بھی وقت آگیا کیا ابھی دیر ہے بن اس کے بعد اپنے وطن نافونہ پنچے اور وہیں حاکم میں تو سمجھا عمرا بھی وقت آگیا کیا ابھی دیر ہے بن اس کے بعد اپنے وطن نافونہ پنچے اور وہیں حاکم حاکم حاکم بین تو سمجھا حاکم میں تو سمجھا حال مرض ہوگر داصل بخق ہو ہوگی تو آ حان کی طرف دیکھ کرفرمایا کہ میں تو سمجھا حاکم میٹا ہو کہ دوس کی تھی ہوگی تو تا حان کی طرف دیکھ کرفرمایا کہ میں تو سمجھا حاکم میٹا ہوگی وقت آگیا کیا ابھی دیر ہے بن اس کے بعد اپنے وطن نافونہ پنچے اور وہیں حاکم حاکم میں تو حال میٹا کو تا دو ہیں

(إِنَّا للله وانا البه راجبون) حضرت مولانا محد ليعقوب كل ايك كرامت بعد وفات ظاهر بهوكي

فربایا کہ مولا تا معین الدین صاحب حضرت مولانا کھ لیفقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحب اوقع ہوئی )

ایک کرامت (جو بعد وفات واقع ہوئی )

بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ ہمازے تا نوتہ بیں جاڑہ بخار کی بہت کثرت ہوئی سو جو شخص مولانا کی قبر ہے مٹی لیا اے ہی آرام ہو جاتا ہی اس کثرت ہے مٹی مولانا کی قبر ہے مٹی واواد کی تب بی شم کئی مرتبہ ڈال کر پریٹان ہو کر ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا (یہ صاحبزادہ بہت تیز مزائ سے) آپ کی تو کرامت

ہوئی اور ہماری مصیبت ہوگئی یاد رکھواگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی ند ڈالیس سے ایسے ہی پڑے ایسے ہی پڑے دیے ہی پڑے دیے دی پڑے دی ہوئی کو ہی ہوئی ہوتہ ہوئی تمہمارے اوپر ایسے ہی چلیس سے بس ای دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی وزیسے ہی بی بیشہرت ہوگئی کہ اب آرام نہیں ہوتا پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔

#### بعض بدعتوں کی بدعقلی کی ایک حکایت

فرمایا کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیو بندی ہعض برہتیوں کی حس اور عظل کے متعلق فرماتے ہتے کہ ایک مرتبہ بیس اپنے بجین کے زمانہ بیس جب کہ اچھی طرح پیٹاب کے بعد ڈھیلا لینا بھی نہ جانتا تھا کسی کے ہمراہ پیران کلیر کے میلہ بیس گیا اتفاق سے جو خسل کا وقت تھا اس وقت بیس خاص مزار شریف کے پاس کھڑا ہوا تھاسقہ جو آیا اس نے بکدم مشک چھوڈ دی اور اس کی مشک چھوٹے کے ساتھ ہی آدمیوں کا ریلا اندر آگیا میں چونکہ بچہ تھا جھوم کی وجہ سے اس پانی بیس گرگیا اور تمام کپڑے شرابور ہوگئے جب بیس بیر نوک تو تو کوں نے میرے تمام کپڑے اتار کر جھے نگا کر دیا اور اس کا پانی نچوڑ کر ترک باہر نکا تو تو کوں نے میرے تمام کپڑے اتار کر جھے نگا کر دیا اور اس کا پانی نچوڑ کر ترک سے سیاحہ کر پی گئے اور پانچامہ کا پانی نچوڑ کر ترک

#### حضرت مولا نا گُنگوہی کی شان حق گوئی

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں دیو بند پڑھتا تھا وہاں ایک سیان ولائی صاحب آئے وہ مصرت حابی محمد عابد صاحب ہے جمعہ کی نماذ پڑھانے کی اجاذت لے کرمبر پر پہنے گئے خطبہ شروع کیا چونکہ رہ جانے الاول کا ذمانہ تھا خطبہ کے اندر مولود شریف شروع کرویا اور خطبہ نہایت طویل کہ ختم ہونے بی پر نہ آئے لوگ پریشان ہو گئے حضرت مولانا گنگوبی بھی انفاقا تشریف فرما تھے چونکہ مولانا کوخق تعالی نے ہمیشہ سے اظہار حق کی شان وی تھی ان مولوی صاحب نے فرمایا کہ مولانا خطبہ ختم سیجئے وہ بولے چپ رہو خطبہ میں بولنا حرام ہے مولوی صاحب نے فرمایا کہ مولانا خطبہ ختم سیجئے وہ بولے چپ رہو خطبہ میں بولنا حرام ہے دوہ بیچان نہ تھا) مولانا گنگوبی نے فرمایا کہ حرام و حلال کیا لیے پھر تے ہوتم اس قابل ہو کہ منبر سے تنہارا ہاتھ کی کر کر اتار دیا جائے پھر اس نے یہی جواب دیا چپ رہو گر اس نے جلدی خطبہ ختم کر دیا خطبہ کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے پیچے نماز نہ پڑھیں گے نہ جلدی خطبہ ختم کر دیا خطبہ کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے پیچے نماز نہ پڑھیں گئہ

معلوم بد کون بلا ہے مولانا گنگونگ ہے امامت کے لیے عرض کیا گر مولانا نماز پڑھانے کھڑے نہ ہوئے (تا کد کوئی بیانہ سمجھے کہ بیاسب بھی اپنی امامت کے لیے کہا تھا) مولانا گھڑے نہ یعقوب صاحب نے نماز پڑھائی مولانا گنگونگ نے یہ وائشمندی کی کہ نماز کے بعد فورا جونہ اٹھا کر چل دیے ان ولا پی صاحب نے نماز کے بعد کہا کہ بلاؤ اس وہانی کو جو خطبہ بی بولانا تھا اور بہت دیر تک بگا رہا حفرت مولانا محمد یعقوب صاحب نماز پڑھتے رہے آپ کو غصہ بھی بہت آیا لیکن تحل کیا جارے حضرت نے فرمانیا کہ ہماری جاعت کے حضرات فتنہ کو پیند نہ فرمانیا کرتے تھے مولانا گنگونگ کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں موجود ہوا تو فساد ہوجائے گا کیونکہ لوگ میری جایت کرنے گئے۔ اس لیے دفع الوقی فرمائے اور اب سے حالت ہے کہ فتنہ و فساد کو جلائی کرتے بھر تے ہیں خطبہ کی طوالت پر فرمانیا کہ فقد کہ بات حالت ہے کہ فطبہ کو خفیف کرے اور نماز کو طویل لینی برنست خطبہ کے طویل کرے۔ میر مولانا گنگونگ کی خانقاہ تھا نہ کھون سے محبت

فرمایا کہ مولانا گنگوئی کو اس جگہ (بینی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ) ہے بڑی محبت بھی جب بینائی جاتی رہی ہے تو فرمات ہے کہ اگر آئھیں ہوئیں تو اس جگہ کو اب دیکھا (کیونکہ حضرت حاجی صاحب کی یہاں بودو باش رہی ہے اس وجہ سے حضرت کو بڑا تعلق تھا) در منزلیکہ جاناں زوزے رسیدہ باشد باغاک آستانش داریم مرحبائی حضرت مولا تا گنگوئی کی مدرسہ تھانہ بھون کے لئے وعا

فرمایا کہ آیک مرتبہ حضرت مولانا گنگوبی کو میں نے اطلاع کی کہ حضرت مہال مدرسہ کی می صورت ہوگئی ہے دعا فرما و بیخ گا مولانا نے تحریر فرمایا کہ اچھا ہے بھائی مگر خوشی ہو جب ہوگئی کہ جب میاں اللہ اللہ اللہ کرنے والے جمع ہوجا کیں گے (جامع کہتا ہے کہ سیان اللہ حضرت کی تواہش ہاحسن الوجود پوری ہوگئی۔

تو چنین خوابی خدا خوامد چنین کی وید بردان مراد متعین الله بود گفته او گفته الله بود

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے حفظ قرآن کی کرامت

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم جہاز میں روز ایک بارہ حفظ کر کے شام کو تراوت میں سادیا کرتے ہے اور آ بستہ آ بستہ یا دفرمات سے کسی کو بیتہ بھی نہیں چلا بیہ حضرت مولانا کی کرامت ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ مولانا خلیل احمد صاحب نے رمضان شریف میں آ دھا قر آن شریف حفظ کر لیا تھا تبسم ہے فرمایا کہ چونکہ وہ مولاً نا سے آ دھے ہے اس لیے کرامت بھی آ دھی ہوگئی۔

حضرت حاجی صاحب کی دیا بعد ختم درس متنوی شریف

قرمایا کہ حصرت حاجی صاحب کا معمول نفا کہ جب مثنوی کا درس ختم فرماتے تو یوں دعا فرمایا کرنے ہتے اے اللہ جو جو اس کتاب میں لکھا ہے اس میں ہے ہمیں بھی حصہ دیدے (آمین جامع)۔

حضرت حاجی صاحب کا درس مثنوی، شعر، مثنوی مولوی معنوی

فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عابی صاحب کی خدمت میں مشوی کا درس ہورہاتھا اور جلسہ بجیب جوش و خروش سے پر تھا اس روز حضرت نے بیار کر بوں دعا فرمائی ' اسے اللہ ہم لوگوں کو بھی ایک ذرہ محبت عطا فرما آمین' بھر دعا کے بعد فرمایا کہ الحمد للہ سب کو عطا ہوگیا (الہام ہوا ہوگا) بھر دومرے جلسہ میں فرمایا کہ بھائی ذرہ سے زیادہ کا تحل بھی نہیں ہوسکا۔

یارب چه چشمه ایست محبت که من ازان یک قطره آب خوددم و دریا گریستم بچر بیست بخر عشق که بهچش کناره نیست این جاجراینکه جان بسیارند چاده نیست

مست قران در زبان ببهلوی پرشبه کا جواب

فرمایا کہ جب متنوی کے درس کا وقت آتا تو حضرت حاجی صاحب ہوں فرمایا کرتے تھے کہ آؤ بھائی متنوی کی تلاوت کرلیں۔ایک شعرہے۔

#### مثنوی مولوی معنوی. بست قرآل در زبان پیلوی

اس کا لوگوں نے اس طرح علی کیا ہے کہ اس مراد کلام اللی ہے اور کلام اللی ہوتا ہے ہوتا ہے تو معنی معرع کے یہ ہیں کہ مثنوی کلام اللی بعن البام ہے ہوتا ہے تو معنی معرع کے یہ ہیں کہ مثنوی کلام اللی بعنی البام ہے ہوتا ہے تو معنی معرع کے یہ ہیں کہ مثنوی کلام اللی بعنی البامی ہوتا ہے (حضرت اس تفسیر کی بناء پر تلاوت کا لفظ استعال فرماتے تھے۔ جامع) حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا تین کتابیں البیلی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا تین کتابیں البیلی ہیں

فرمایا که حضرت مولانا محد قاسم صاحب فرماتے سے کہ تین کتابیں المیلی ہیں الکی المیلی ہیں الکی کلام اللہ ایک بخاری شریف آیک منتوی شریف ان کا کسی ہے احاطہ نہیں ہو ہے بخاری شریف کے تراجم کی دلالت کہیں جفی کہیں جلی سے کہ اس کا کسی سے احاطہ نہ ہوا ایسے ہی قرآن شریف اور منتوی شریف کا بھی۔

# منشی تجمل حسین صاحب کے انتقال پر حضرت طاجی صاحب یہ منافعہ ور ہوا کی نسبت کا ظہور ہوا

فرمایا کہ مولوی صدیق احمد صاحب گنگونی ساتے ہے کہ ایک شخص منتی تجل حسین تھے وہ حضرت عابی صاحب ہے بیعت سے اور ان کے ایک بھائی نقشند بہ طریقہ کے اچھے بزرگ اور خود شخ سے یہ نقشندی بزرگ اپنے بھائی تجل حسین سے کہا کرتے ہے کہ میاں تم نے چشتہ کا تو مزہ لے بی ایا اب ہم سے بھی کچھ حاصل کر لویہ کہہ دیتے سے کہ میاں تم نے بھی کہ حاصل کر لویہ کہہ دیتے سے کہ میاں تم بہ ہوگا تو تم سے حاصل کر لیں گے وہ کہا کرتے سے کہ میاں کہ جب اور کی بیان نہ ہوگا تو تم سے حاصل کر لیں گے وہ کہا کرتے سے کہ میاں بی بھیناؤ کے لیکن ان کا جی ہمیشہ یہ جاہتا تھا کہ مجھے ان نقشبندیوں کے بیبال کے بھی کمالات حاصل ہو جا کی نقشبندیوں سے بیبال قلب کا ذاکر ہونا ایک کمال ہے چشتہ کے اندر عبدیت عالب ہوتی ہے وہاں گوئی عرفی کمال کمال بی نہیں ایک مرتبہ ان کی بیوی نے حضرت مولانا گنگونگ کے باس کہلا بھیجا کہ سے جا بجا بارے پھرتے ہیں خاندان کو بدنام حضرت مولانا گنگونگ کے باس کہلا بھیجا کہ سے جا بجا بارے پھرتے ہیں خاندان کو بدنام کریں گے ان کی خبر لیجئے جب یہ مولانا کے باش پہنچ تو مولانا نے فرمایا کہ میاں تجل

حسین تم مارے مارے کیوں پھرتے ہوانہوں نے کہا کہ حضرت بوں جی جاہتا ہے کہ قلب واکر ہو جائے فرمایا قلب کا واکر ہونا بھی کوئی کمال ہے انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت جی عابتا ہے مولاتا نے فرمایا کہ جاؤ مسجد میں جا کر بیٹھولوگ یہی سمجھے کہ ٹال دیا پیٹمیل علم کے لتے مسجد میں جا بیٹھے مولانا وضو کے بعد کھڑاؤں پہن کرمسجد میں تشریف لاتے تھے۔عضر كا وفت آگيا كه حضرت نے عصر كے لئے وضوكيا اور كھڑاؤى يہن كر چلے بس جول ہى کر اؤں کی آواز ان کے کان میں بڑی قلب برایک چوٹ لگی اور فورا قلب جاری ہو گیا بس حضرت کے قدموں میں گر گئے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس میں رکھا کیا ہے؟ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا ہے تو ہے ہے ہوش تھے لوگ ان سے کلمہ کو کہتے تھے مگر ہے گی کو جواب ہی نہیں دیتے سے (ایسے وقت کلمہ کی تلقین خطاب سے مناسب نہیں ندمعلوم بے ہوتی میں زبان سے کیا نکل جائے ہاں یاب بنتینے والے کلمہ بلند آواز سے پڑھتے رہے جس ہے وہ خود پڑھنے لگے اس ہے پڑھنے کا تقاضا مذکریں جامع) ان کے بھائی کو جو نقشندی شنخ تف خر ہوئی وہ ان کے یاس آئے اور طعن نے بدکہا کداب وہ عاجی صاحب " كى نسبت كبال كى وه سلسله كيا مواكلمه بهى زيان عينبين نظمًا مين كبمًا ندقها كه يجيه عاصل كراونهين تو يجيناؤ كے اس طعن سے فورا ان كى آئكھ كل كئى اور للكار كركها يا ليت قومى يعلمون بما غفرلى ربى وجعلنى من المكرمين معلوم بوتا ہے كدال كو بثارت موئی بوگی ( کیونکہ مرنے کے وقت ملائکہ کے ذریعہ صالحین کو بشارت دیدی جاتی ہے جامع) پھر کلمہ بلند آواز ہے بڑھا اور جان دیدی (اور یہ پھھالیے بڑھے ہوئے نہ تھے گر ا يے وقت اليي بركل آيت كا ير هذا الله تعالى كو حضرت حاجى صاحبٌ كى نسبت كى معبوليت وکھلانا منظور تھا جامع) بھر مولوی صدیق صاحب بھی وہاں موجود تھے کہنے گئے کہ بس ای یر شی بنتے ہے اس کے مقام کی بھی خبر نہ ہوئی و یکھئے حضرت حاجی صاحب کی نسبت اور سلسلہ، ہمارے معزت نے فرمایا کہ چشتیوں میں فنا کی شان عالب ہوتی ہے اور نقشیندیوں میں بقاء کی بخشتوں کو اینے موس ہونے میں بھی شبہ ہوتا ہے بھلا جس کا بیا حال ہو وہ بزرگی کا کیا خاک دعویٰ کرے گا چشتوں کا حاصل تو یہ بی ہے۔

افروختن وجامه دریال

پرواند زمن شمع زمن گل زمن آموخت
انکی طلب بیری ہے کہ کچھ طلب بی نہ ہو ۔

فراق وصل چه باشد رضائے دوست طلب
کہ حیف باشد ازوغیر او تمنائے
کہ حیف باشد ازوغیر او تمنائے
نہ فراق اچھا ہے ۔

نہ فراق اچھا ہے اے ول نہ وصال اچھا ہے
یار جس طال میں رکھے وہی طال اچھا ہے
یار جس طال میں رکھے وہی طال اچھا ہے

(جامع)

یہ تو نہ دوائر قطع کرتے ہیں نہ کوئی لطیفہ جاری کرتے ہیں ان کے یہاں تو ساری عمر رونا ہی رونا ہے۔

حافظ زدیده دانه اشکے ہمیں فشال باشد که مرغ وصل کند قضد دام ما

(جائع)

بر صابے میں قوت روحانی براھ جاتی ہے

فرمایا کہ جب حضرت حاجی صاحب مشنوی پڑھاتے تو خوب زور شور سے تقریر فرماتے اور جب درس ختم ہوجاتا تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ ارب بھائی پچھ شربت بنالوسر دیا دوبس بیرحالت تھی۔

ہر چند پیر حستہ وہی ناتواں شدم ہرگہ نظر بسوئے تو کردم جواں شدم خود قوی ترمی شود خمر کہن خاصہ آل خمرے کہ باشد من لدن بڑھائے میں قوت روحانی بڑھ جاتی ہے جو کیفیت کہ بڑھانے میں بھی باتی رہتی ہے تو وہ روحانی ہے اور جو بڑھا ہے میں زائل ہوجائے تو سمجھو نفسانی بھی گومحمود ہی ہو پہلے ذوقاً معلوم ہوتا تھا اب بحراللہ تحقیقاً سمجھ میں آگیا۔

حضرت مولانا فضل رحمن صاحب محدوب صاحب حال تق

فرمایا کہ مولانا فضل رحمٰن صاحب مجدوب صاحب حال سے ایک شخص ان کے باس دعا کو حاضر ہوا ابھی آب دعا کرنے نہ پائے سے کہ فراق مخالف بھی دعا کیلئے حاضر ہوا اور ظاہر ہوگیا کہ بہ فراق ہ اب انکار کس سے کریں یہ کینے معلوم ہو کون حق بر ہے ہوا اور ظاہر ہوگیا کہ بہ فراق ہو اب انکار کس سے کریں یہ کینے معلوم ہو کون حق بر ہے بس فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ ''اے اللہ جس کا حق ہوا ہے دلوا و ہے'' اب یہ س کا منہ تھا کہ غیر حق کے واسطے دعا کو کہے ان حصرات کے اندر عقل کامل بی ہوتی ہے یہ لوگ ہیں عرفا و بنظا و حالا تکہ مجدوب سے مگر بات کیسی حکمت کی کہی ہے۔

حضرت حاتی صاحب کے علوم کے سامنے علماء کی کوئی حقیقت نہ تھی

فرمایا که حضرت حاجی صاحب نے صرف کافیہ تک پڑھا تھا اور ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ایک اور کافیہ لکھ ویں مگر حضرت کے علوم ایسے تھے کہ آپ کے سامنے علماء کی کوئی حقیقت نہ تھی ہاں اصطلاحات تو ضرور نہیں ہولتے تھے۔

مولوی میاں اصغرحسین صاحب کا ایک خواب

فرمایا کہ جس وفت دیو بند کے مدربہ میں شورش ہوئی ہے تو اس زمانہ میں مولوی اصفر حسین صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بزرگ موٹر میں سوار آ رہے ہیں اور انہوں نے میرے پاس آ کر موٹر کھی ایا اور وہ بزرگ مشابہ حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب را بیوری کے ہیں انہوں نے جھے سے فرمایا کہ ان سے (یعنی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب را بیوری کے ہیں انہوں نے جھے سے فرمایا کہ ان سے (یعنی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب بہتم مدرسہ دارالعلوم دیو بند سے) کہد دینا گھیرا کیل نہیں سب خیریت رہے گ ۔ حضرت مولانا گنگوہی سے طب سیکھے کا واقعہ

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی بھو بھی بیار تھیں آ پ ان کی بنار داری میں تھے جس طبیع کے بیال آپ تشریف لے جانے تھے وہ بہت نخرہ کرتا نفا مولانا کو غصہ آگیا اور طب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کردیا اور ایتھے طبیب

ہو گئے بہب مواوی مسعود اجمد ضاحب طنب پڑھ کرتشر نف المائے ہیں جب آب نے اس کام کوچھوڑ دیا کہ بھائی اب مسعود آ گئے ان سے رجوع کرو۔

# آیک ڈیٹی کلکٹر نے حضرت مولانا گنگوہ گی کے لئے مشرس العلمیاء کے خطاب کی مخالفت کی

فرمایا کہ ایک ڈپٹی صاحب مولانا گنگوئی کے پاس خاصر ہونے مولانا معمولی افتقالو کرے ورس میں مشغول ہو گئے ان کو اس پر رائح ہوا اور دومرون سے شکایت کی کہ برے برے اخلاق ہیں (اس پر ہمارے حضرت نے تبہم سے فرمایا کہ الحمد للد مولانا کی بیہ ست جھ کو بھی نصیب ہے اور میں بھی ای طرح برنام ہوں سنا ہے کہ سال کے فتم یا شروع پر گور نمنٹ کی طرف سے کچھ فطابات تقیم ہوتے ہیں تو مولانا کے لئے بھی شم العلماء کا خطاب تجویز ہوا تھا اس میں ان ڈپٹی صاحب سے بھی ہو تھا گیا چونکہ بیہ حاکم پر گذشتے تو انہوں نے نخالفت کی کہ مناسب نہیں ہے اس پر ڈپٹی صاحب نے فیش ہوکر مولانا کے آمر مولانا کے مولانا کہ ہم سے مولانا انہی طرح نہ ملے ہم نے بھی خطاب نہ ملئے دیا مولانا نے دیا ہولانا نے دیا ہول کا کہ جہ سے مولانا انہی طرح نہ سے ہوگا تو ہزا کرنا ہوں ہارے حضرت نے فرمایا کہ جب سا ہوگا تو ہزا کرنا ہوگا کہ بیکا کہ جب سا ہوگا تو ہزا کرنا ہوگا کہ بیکا کہ بیک خوال کہ ہو کہا کہ جب سا ہوگا تو ہزا کرنا ہوگا کہ بیکا کہ کہا گر شیطان وہوسہ ڈالے تو فتل ہو کونکہ شیطان و توسہ ڈالے تو فتل ہو کونکہ شیطان و توسہ ڈالے تو فتل ہو کونکہ شیطان و تر ہوں کہ جب تم وہوسہ سے خوش ہوگئے اور وہ تمہاری خوتی جا ہیں انہوں توسہ ڈالی تو فیل شیطان و تر ہوں گا۔

#### حضرت مولانا گنگوہی حضرت حاجی صاحب کے عاشق تھے

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب پر آج کل کے تو جوان مولوی اعتراض کرتے ہیں اور حضرت مولا نا گنگوئی حالا نکہ امام وقت تھے گر بھی آپ کی زبان سے اعتراض نہیں اکلا اور اعتراض تو کیسا مولانا تو بالکل عاشق فائی تھے ایک وفعہ مولانا گنگوئی مولوی صادق الیقین صاحب نے کیسی یری بات کبی کہ حضرت تو ایسی میں مبتلا ہیں جاری نبعت تو قطع ہوگئی دیجھوگیسی رنج کی بات سے بھلا ان باتوں برعتوں میں مبتلا ہیں جاری نبعت تو قطع ہوگئی دیجھوگیسی رنج کی بات سے بھلا ان باتوں

سے نسبت قطع ہوتی ہے بھلا حضرت حالی صاحبؓ بدعتی ہیں؟ مولوی صادق الیقین صاحب کو حضرت مولانا گنگوہیؓ کی وصیت

فرمایا کہ جب مولوی صادق الیقین جفرت حاجی صاحب کی خدمت میں جانے لیکو و مولا نا گنگوبی نے وصیت فرمائی (ویکھتے ان بزرگوں کونور باطن تو ہوتا ہی ہے گر اللہ تعالیٰ نور طاہر بھی اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں) کہ میاں مولوی صادق الیقین جیسے جارہے ہو ویسے ہی چلے آئیو آپ اندر کوئی تغیر پیدا نہ کیجیو، ہمارے حفرت نے فرمایا کہ اس سے حضرت مولانا کا یہ مطلب تھا کہ وہاں جاکر حاجی صاحب کے افعال میرے خلاف ویکھو گے اگر بھی سے عقیدت رہی تو حاجی صاحب کو چھوڑ دو گے اور اگر میرے خلاف ویکھو گے اگر بھی سے عقیدت رہی تو حاجی صاحب کو چھوڑ دو گے اور اگر حاجی صاحب سے عقیدت رہی تو حاجی صاحب کو چھوڑ دو گے در اگر حاجی صاحب کے کہی شار سے مجھ سے مولوی صادق الیقین کہتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کے کہاں اور مولانا کا رکھا حاجی صاحب کے کہاں اور مولانا کا رکھا حاجی صاحب کے کہاں اور مولانا کے کہاں تو زمین وآ سان کا فرق ہے کوئی تطبیق ہو ہی ماجی میں سکتی میں نے غرض کیا کہ فاتح خلف اللمام ایک حرام کہتے ہیں ایک فرش کہتے ہیں ایک فرش کہتے ہیں ایک فرش کہتے ہیں ایک خرض کہتے ہیں ایک فرش کہتے ہیں ایک خرض کہتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں ایس میسی تو کوئی تطبیق نہیں ہو گئی پھر ہم دونوں کو حق پر مانتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں ایس میسی تو کوئی تطبیق نہیں ہو گئی پہل مجھو۔

حضرت مولا نا گنگوہی کے نز دیک مواود کی مما نعث مشروط ہے

فرمایا کہ مولوی صادق الیقین صاحب کے والد التھے بزرگ تھے اور ہرروز ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے اور جو تاریخ کسی بزرگ کی دفات کی ہوتی ہو اس روز دو قرآن شریف ختم فرماتے ایک ان بزرگ کی روح کو ایصال تواب کے لئے اور ایک اپنے معمول کا مگر مولود کے بڑے معتقد تھے اور اس میں مولوی صاحب سے کشکش راتی میں انقاق ہوگیا نے اس باب بین ان کو آیک مکتوب مخبوب التلوب لکھا تی جس سے آپی میں انقاق ہوگیا تھا وہ مکتوب جیمپ بھی گیا ہے۔ مگر جیمے یہ یقین نہ تھا کہ اس مکتوب کو مولانا گنگوہی پہند فرما کین کے کیونک اس میں گئی وہ ماضر ہوا تو فرما کین کے کیونک اس مولانا کی دعوت تھی میں بھی شریک تھا ایک شخص نے وہاں مولانا سے قصہ کیوں مولانا کی دعوت تھی میں بھی شریک تھا ایک شخص نے وہاں مولانا سے قصہ کیوں کے بہاں مولانا کی دعوت تھی میں بھی شریک تھا ایک شخص نے وہاں مولانا سے

دریافت کیا کہ مولوی صادق الیقین اور ان کے والد کے معاملات کی کیا حالت ہے موالا نا فرمایا کہ اب ان میں اتفاق ہے اور بیسب ان (حضرت مرشدی مظلم) کی برکت ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مولود کی ممالعت بید مولانا کی شان انتظامی تھی اور تعلیمی شان بیہ ہے کہ جائز ہے بشرط عدم مظرات اور ناجائز ہے بشرط منظرات چونکہ لوگ حدود کے اندر نہیں رہتے اس لئے منتظمین مطلقاً منع کرتے ہیں۔

حضرت عاجی صاحب کاحس طن بے مثال تھا

فرمایا کر حضرت حابی، صاحب کے اندر اس قدر حسن ظن بھا کہ اتنا کسی کے اندر اس قدر حسن ظن بھا کہ اتنا کسی کے اندر نہیں دیکھا جن لوگوں کو ہم کافر سمجھتے تھے حضرت ان کو صاحب حال فرماتے حابی ۔ صاحب یاطن ہے مگر غلطی ہوگئی ....... کی بابت فرماتے تھے کہ صاحب یاطن ہے مگر غلطی ہوگئی ...... کی بابت فرماتے تھے کہ خاتی ہے ای جس قدر انظر وسیح ہوتی جاتی ہے ای قدر اعتراض کم ہوتا جاتا ہے۔ عبدالوہاب شعرائی نے زخشری کی بابت کھا ہے کہ کیا تم یہ گان کرتے ہو کہ اللہ تعالی ان وعذاب کریں گے اور یہ جواس کا خلق افعال کا عقیدہ کیان کرتے ہو کہ اللہ تعالی زخشری کو عذاب کریں گے اور یہ جواس کا خلق افعال کا عقیدہ ہوگئی۔

حضرت مولانا گنگوئی کی شان انتظام کاواقعہ

فرایا کہ مولانا محمد لیقوب کے قطب الدین آیک صاحبزادہ نے ان کی شادی لکھتو ہوئی تھی اور ولیمہ نانونہ میں ہوا تھا۔ مولانا نے ہوئی تھی جد کا دن تھا گاؤں والے بھی پاؤ زردہ بہت اچھا بگولیا تھا کھانے میں ذرا دیر ہوگئ تھی جد کا دن تھا گاؤں والے بھی جمعہ میں آئے تھے تو مولانا نے فرمایا کہ پہلے ان گاؤں کے آ دمیوں کو کھلا دو کیونکہ ان کو دور جانا ہے گھر کے آ دی پھر کھالیں گے جب ان کو کھانے بھایا تو چاروں طرف سے زردہ کی مانگ ہونے گئی مولانا پر بیٹان ہوئے کیونکہ زردہ بہنیت بپاؤ کے تھوڑا بگا ہے مولانا فررآ تشریف لائے اور جمع میں آگر فرمانے نگا کہ بی بیاؤ بھی کاس کی فہر ہوئی تو مولانا فورآ تشریف لائے اور جمع میں آگر فرمانے نگا کہ بی بیاؤ بھی کھانے ہی واسط پکا ہے اور زردہ اندازہ سے بکا ہے اور فرمانے نگا کہ بی بیاؤ بھی کھانے ہی کے واسط بکا ہے اور زردہ اندازہ سے بکا ہے اور فرمانے دالوں کو تھم ویا کہ اب بیاؤ دو زردہ نہ دو بس سب دم بخود ہوگئے پھر کسی نے نہ کھلانے دالوں کو تھم ویا کہ اب بیاؤ دو زردہ نہ دو بس سب دم بخود ہوگئے پھر کسی نے نہ

مانگا اور کام حسن وخوبی کے ساتھ انجام کو پہنچ گیا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مولانا کے اندر شان انتظام بروی تھی کسی کے کہنے کی برواہ نہ کرتے تھے ای وجہ سے اکثر لوگ منشدد کہنے میں برواہ نہ کرتے تھے ای وجہ سے اکثر لوگ منشدد کہنے تھے ہنس کر فرمایا اور الحمد للداب بید میراث جھے ملی ہے۔

### حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؓ کے شریعت وطریقت کوجمع کرنے کاایک واقعہ

فرمایا كه مير تُصطيح مجتباني من ايك مقام پرمولانا محمد ليفقوب اور مولانا مخد قاسمٌ ایک جگد بی مختبرے ہوئے تھے مگر مولانا نانوتوی تو تیجے کے درجہ میں سے اور مولانا محد لعقوب اوپر کے درجہ میں تھے کہ ایک رنڈی اپنی چھوکری کو جو سیانی تھی اینے ہمراہ لائی اور مولانا محدقاتم سے (چونکہ مولانا محمد قاسم بہت مشہور تھے اور مولانا محمد لیقوب اس قدر مشہور نہ منتے کی نے ان بی کا بند دیدیا) عرض کیا کہ یہ میری چھوکری ہے اور مدت سے یمار چلی جارئ ہے میری اوقات بسرای پر ہے آب اسے تعویذیا دعا کرد یجئے (مولانا محمد كداوپرايك بزرگ بيں۔تم ان كے ياس لے جاؤ بدادپر بيني مولانا محد ليقوب صاحب نے پوچھا کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میری بدائری ہے اس کو مرض ہے اور میری ای پر كمانى ہے آپ دعا يا تعويذ كرد يجئے مولانا محمد يعقوب صناحب في ندمعلوم دعا كى يا تعويذ دیا اور اے رخصت کرکے نیجے تشریف لائے اور پوچھا کہ اے کس نے بھیجا ہے مولانا محد قاسمٌ خاموش ہو گئے تو فرمانے لگے کہ بڑے متی نکلے اپنے تقویٰ کی اس قدر تفاظت اور میرے باس خلوت میں بازاری عورت کو بھیج دیا اینے نفس پر کس کو اعتاد ہے خدا کے فعل ے اس کی چھوکری کو آرام ہوگیا تو مطالی لائی اورسیدھی اوپرمولانا کے پاس بیٹی اور ہاتھ جوڑ كر كہا كہ جفترت آپ كى دعا ہے ميرى اڑكى كوصحت ہوگئى يد مثمائى شكريد ميں لائى ہوں۔مولانا نے فرمایا رکھ دو چنانچہ وہ رکھ کی چلی گئے۔مولانا بنیجے تشریف لائے اور فرمایا كد حرام كمانى كى باس كالكانا حرام بماكين كاحق بالنياء كاحق نبين بعالي كا ول جاہے لے لے۔ (ہمارے حفرت نے فرمایا دیکھنے شریعت طریقت سب جنع کردی۔)

#### حضرت جا تی مجمر عابد صاحب د یو بندی کے تعویذ کی برکت

فرہایا کہ میں نے دیو بند کے ایک اگریزی دال سے سنا ہے کہ ایک تحص کا مقدمہ ڈپی ظہیر عالم کے بہاں تھا۔ سہار نبور میں ڈپی تھے۔ وہ فحض حضرت حاتی محم عابد کے باس آیا کہ حاتی بی مجھے ایک تعوید دیدو۔ میرا مقدمہ ڈپی ظہیر عالم کے بہال ہے حاتی ما کہ کی محلات میں اجلاس ہے حاتی ما کہ کا تعوید دیا کہ اس کو گیڑی میں رکھ لیما۔ جب بیعدالت میں اجلاس پر پہنچا ڈپی صاحب نے کہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ شہر جا۔ میں دیو بند دالے حاتی کا تعوید لایا ہوں۔ وہ لے آؤل گیر بوچھنا۔ ڈپی صاحب اس پر ہنے کیونکہ وہ مملیات کے معتقد بی نہ تھے۔ جب وہ تعوید لے آیا۔ تو ڈپی صاحب سے کہا کہ اب بوچھ کیا پوچھنا ہو جھنا ہواں دو کیے حاتی صاحب کا تعوید ہے آیا۔ تو ڈپی صاحب سے کہا کہ اب بوچھ کیا پوچھنا ہو جھنا ہواں دو کیے حاتی صاحب کا تعوید ہے رکھا ہے ( گیری وظلا دی) ڈپی صاحب نے وہ مقدمہ قصد آباد انگین جب فیملہ لکھ کر پڑھنے بیشے میں تو وہ موافق تھا۔ پھر وہ ڈپی صاحب خور دہ ڈپی صاحب کی خدمت میں محذرت کو حاضر ہوئے ہمارے حضرت نے وہ صاحب حضرت کے خدمت میں محذرت کو حاضر ہوئے ہمارے حضرت نے فرایا کے عمل کا بیرا ٹر ہوتا ہے۔ یعض اوقات جب معمول پر اس کا اثر ہوتا ہے تو دماغ شیح خبیں رہتا۔ پھر جب دماغ شیح کیس رہتا۔ پھر جب دماغ شیح کبیں رہتا تو کام بھی ایسے بی ہوئے ہیں۔

#### حضرت حاجی محد عابد صاحب کے تابع جن تھا

فرمایا کہ میزے آئیک عزیز دیو بند کے رہنے والے کہتے ہے کہ میری پھوپھی جب شروع شروع بین ولین ہونے کے زمانہ بین اپنے میکہ آئیں تو انہوں نے اپنا دو پشہ اللّٰنی پر ڈالدیا اے کوئی عورت لے گئی۔ عورتین بوجہ عقیدت کے اس زمانے بین الی بے فکر تھیں بولین کہ بیٹی ڈرنیس ہے۔ حالی مجہ عابد صاحب ہے کہلا بھیجو بیس آجائے گا فکر تھیں بولین کہ بیٹی ڈرنیس ہے۔ حالی مجہ عابد صاحب ہے کہلا بھیجو بیس آجائے گا چنانچہ حالی صاحب کے پاس کہلا بھیجا انہوں نے ایک تعوید وے کر فرمایا کہ وہ الگنی ہی پر چنانچہ حالی صاحب کے بیان کہا ایسے انہوں نے ایک تعوید وے کر فرمایا کہ وہ الگنی ہی پر تابعہ حالی حالی کہ ایسا سنا ہے کوئی جن وغیرہ تابعہ حقالہ تابعہ دو پشہ و بین آگیا۔ ہمازے خضرت نے فرمایا کہ ایسا سنا ہے کوئی جن وغیرہ تابعہ تھا۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بچول سے بنسی غداق بھی کرتے ہے فرمایا کہ ایک مرتبہ بنو پہلوان نے جو دیو بند کا رہنے والا تھا باہر کے کسی پہلوان کو پچھاڑ دیا تو مولانا محمد قاسم صاحب کو بڑی خوشی ہوئی اور فرمایا ہم بھی بنو کوااور اس کے گرتب و کیھے۔ مولانا گرتب کو بیشک میں اسے بلایا اور سب کرتب و کیھے۔ مولانا بچول سے بہتے ہوئے ہوئی سے اور جلال الدین صاحبر اوہ مولانا محمد بیعقوب سے جو اس وقت بالکل بیجے سے بڑی انسی کیا کرتے سے بھی ٹو پی اتارتے بھی کمر بند کھول دیتے سے۔ وقت بالکل بیجے سے بڑی انسی کیا کرتے سے بھی ٹو پی اتارتے بھی کمر بند کھول دیتے سے۔ "دو کان محرفت" میں "اقطاب ثلاث، کی بھی چھینا جھیٹی بھی ہوتی تھی

فرمایا کہ جب حاجی صاحب یہاں (لیمی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ میں) تشریف رکھتے ہے تو ایک کچھالی میں کچھ بنے اور کشمش کی ہوئی رکھتے ہے جہ حق وقت مولانا شخ محر اور حافظ محمد ضامین صاحب اور حضرت حاجی صاحب ساتھ مل کر کھایا کرتے ہے اور آئیس میں خوب چھینا جھیٹی ہوا کرتی تھی بھا کے بھا کے پھرتے ہے اس وقت مشارخ اس محمد کو دکان معرفت کہتے تھے اور ان مینوں حضرات کو اقطاب شاشہ حضرت حاجی صاحب معجد کو دکان معرفت کہتے تھے اور ان مینوں حضرات کو اقطاب شاشہ حضرت حاجی صاحب دیلی کے شہرادوں میں علماء میں ہزرگ مشہور تھے گر پیر بھا کیوں سے چھینا جھیٹی کرتے تھے۔ حضرت حافظ محمر مناص صاحب شہید کی خانقاہ میں آنے والوں

حضرت حافظ محمر ضامن صاحب شہید کی خانقاہ میں آنے و سے کیا گفتگو ہوتی تھی؟

فرمایا کہ جب کوئی حافظ محمد ضامن صاحب کے پاس آتا تو فرماتے کہ دیکھ بین اگر مجھے کوئی مسلم پوچھنا ہے تو وہ (مولانا شخ محمد کی طرف اشارہ کرکے) ہیں مولوی صاحب ان سے بوچھ لے اور اگر مجھے مربید ہونا ہے تو وہ (جفرت حاتی صاحب کی طرف اشارہ کرکے) ہیں عالی صاحب کی طرف اشارہ کرکے) ہیں جاتی صاحب ان سے مربید ہوجا اور اگر حقہ بینا ہے تو کی طرف اشارہ کرکے) ہیں جاتی صاحب ان سے مربید ہوجا اور اگر حقہ بینا ہے تو کی اور اگر حقہ بینا ہے تو کی اس بیشے میں حاتی صاحب ان سے مربید ہوجا اور اگر حقہ بینا ہے تو کی اس بیشے۔

خضرت حافظ محمر ضامن صاحب كي ظرافت

فرمایا کہ جفترت حافظ ضامن صاحب ہے آگر کوئی آ کر کہنا کہ جفترت میں نے ایسے لڑے کو حفظ شروع کرادیا ہے دعا فرماد تیجئے تو فرماتے ارے بھائی کیوں جنم ردگ لگایا سے سنید ہے اس پر کہ غمر بھراس کی حفاظت واجب ہوگی اگر اس کی امید نہ ہوتو ناظرہ ہی بڑھا دو اور حفظ ہے روگنا نہیں ہے گر پیرایہ ظرافت کا ہے باعتیار نداق مخاطب کر کے

كه كبيل اخير ميل اس كومصيبت نه مجھنے لگو۔

## حضرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید کا ایک صاحب کشف بزرگ ہے ان کے فاتحہ بڑھتے وقت نداق

فرمایا کہ ایک صاحب کشف حضرت حافظ محمد ضامن صاحب کے مزار پر فاتحہ
پڑھنے لگے بعد فاتح کہنے لگے کہ بھائی یہ کون بزرگ ہیں بڑے ول لگی باز ہیں۔ جب ہیں
فاتح پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ فاتح کسی مردہ پر بڑھیو یبال زندوں پر فاتحہ
پڑھنے آئے ہو یہ کیا بات ہے جب لوگوں نے بتلایا کہ یہ شہید ہیں۔
ہمارے اکا برحضرات خلوت عرفیہ لیندنہیں کرتے تھے

قرمایا کہ ہمارے دھزات خلوت عرفیہ بیندنہیں کرتے تنے اس سے شہرت ہوتی ہے۔ مولانا محود حسن صاحب دیو بندی مولانا خلیل احمہ صاحب سہار نیوری نے بھی بھی گوشہ نشینی اختیار نہیں کی البتہ مولانا رائیوری پر بہ نسبت دوسرے دھزات کے قدرے اس کا غلبہ تھا (اور یہ اٹر ان کے پہلے چرکا تھا) باتی بھدر ضرورت خلوت یہ سب دھزات کا معمول تھا چنانچہ مولانا گنگوری ہمی تھوڑی می دیر جمرہ بند کرکے اس میں بیٹھتے تھے۔ ایک دفید میں نے مولانا گنگوری کو لکھا کہ میرا جی یوں جاہتا ہے کہ سب سے علیحدہ ہوکر ایک دفید میں بیٹھ جاؤں۔ مولانا نے تحریر فرمایا کہ ہمارے برزگوں نے ایسا کیا نہیں اس سے شرت ہوتی ہے۔

معزت حکیم الامت مجد دملت پر ایک دفعه زمانه طالب علمی میں خوف کا بیجد غلبہ طاری ہوا

فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ پر طالب علمی کے زمانہ میں خوف کا بے حد غلبہ ہوا۔ میں حضرت موالانا محمد لیعقوب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت کوئی الی بات بتالا دینے جس سے اطمینان ہوجائے فرمایا ہا کمیں کفر کی درخواست کرتے ہو کیونکہ بالکل مامون ہوجانا کفر ہے۔

حصرت میاں جی کے مزار پرانوار وبرکات کامشاہدہ

فرمایا کہ جھنجانہ میں ایک صاحب کشف آئے اور حضرت میانجی سے مزار پر

حاضر ہوئے بعد میں انہوں نے کہا کہ افسوں کس ظالم نے ان کو امام سید محمود کے باس وہی وقت کر انہ میں ہوتے تو کردیا میہ یہاں ادب کی وجہ سے اپنے انوار رو کے ہوئے ہیں آگر کسی ویرانہ میں ہوتے تو دنیا ان کے انوار سے جگمنگا جاتی آگر فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی ہڈیاں نکال کر دوسری جگہ وفن کرتا پھران کے انوار وبرگات کا مشاہدہ ہوتا۔

جضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا نانونو ی کو مدید دینے دالوں کی تالیف قلوب کاواقعہ

قرمایا کے موال نا گنگونگ کے پاس کسی شخص نے دریدہ عبا بھیجا آپ نہ بہنے نہ تحقیر کی بلکہ اس کو رفو کراکر نماز جمعہ اس سے پڑھی ایسے ہی مولانا محمہ قاسم صاحب کے پاس انکے شخص نے ایک شخص نے ایک ٹوٹ اور گوند لگا ہوا تھا بھیجی آپ نے اس لانے والے کے سامنے فورا اوڑھ لی کہ مہدی من کر خوش ہوگا۔ مضربت حافظ ضامن شہید گا اپنے بیروم رشد سے تعلق محبت کا واقعہ

فرمایا کہ حافظ محمہ ضامن صاحب اپنے مرشد حضرت میا بجو آئے ہمراہ ان کا جوتہ بغل میں لے کر اور تو برہ گردن میں ڈال کر جھنجانہ جاتے تھے اور ان کے صاحبزادہ کی مسرال بھی وہی تھی لوگوں نے عرض کیا کہ اس حالت سے جانا مناسب نہیں وہ لوگ حقیر سمرال بھی وہی تھی لوگوں نے عرض کیا کہ اس حالت سے جانا مناسب نہیں وہ لوگ حقیر سمجھ کر کہیں رشتہ ایس تیس جائے میں اپنی سمجھ کر کہیں رشتہ ایس تیس جائے میں اپنی سمجھ کر کہیں رشتہ ایس تیس جائے میں اپنی سمجھ کر کہیں میں جائے میں اپنی سمجھ کر کہیں دینے کے خوال کا میں جائے میں اپنی سمجھ کر کہیں دینے کے خوال گا۔

حضرت مولانا اساعيل شهيد بجين مين شوخ مزاج اورتيز طبيعت تص

فرمایا کہ موان اساعیل شہید بھین میں بہت شوخ اور تیز طبیعت سے شاہ عبرالعزیز ہر چند چاہے تھے کہ بید وعظ میں آیا کریں گر بیہ بھائے سے ایک روز لڑکوں کے ماتھ کھیلتے ہوئے آئے۔ شاہ صاحب اس وقت بیت الخلاء میں سے ان کو خبر نہ تھی انہوں ساتھ کھیلتے ہوئے آئے۔ شاہ صاحب اس وقت بیت الخلاء میں سے اونچی نہنی بر چڑھ گئے سے لڑکوں سے کہا کہ میں وعظ کہتا ہول سنو اور درخت کی سب سے اونچی نہنی بر چڑھ گئے اور شاہ صاحب کے وعظ کی بعید نقل کردی بلکہ اور اپنی طرف سے نفیس افادات زیادہ کردی بلکہ اور اپنی طرف سے نفیس افادات زیادہ کردی بلکہ اور اپنی طرف سے نفیس افادات زیادہ کردی بیا تھا مصاحب نے فرمایا

کہ اب تم کو وعظ میں آئے گی ضرورت نہیں ہے۔ جفریت مولانا اساعیل شہید کے بجین کی شرارت کا واقعہ

فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز کا وعظ ہو رہا تھا کہ موانا اسامیل آئے اور سبب کی جو تیاں سلے کر سقایہ میں ڈال دیں بعد وعظ لوگوں کو تلاش ہوئی شاہ صاحب کو اطلاح کی شاہ صاحب کو اطلاح کی شاہ صاحب کو اطلاح کی شاہ صاحب سے فرمایا کہ یہ اسامیل کی شرارت ہوگی کہیں سقایہ ہیں نہ ڈال دی ہول اوگون نے سقایہ کو جاکر دیکھا تو اس میں اہل رہی شمیں بجین تھا اور بوجہ محبت کسی کو ناگواری بھی نہتی ۔

# حضرت ضامن شہید کی صحبت کی برکت سے ایک نوجوان کی اصلاح ہوگئ

فرمایا کہ ایک نوجوان خضرت ضامن صاحب کی ضدمت میں آنے لگا تھا حضرت کی برگت سے اس کی بہتے حافظ صاحب سے شکایت کی برگت سے اس کی بہتے حالت بدلنے گئی اس کے باپ نے حافظ صاحب نے جوش میں شکایت کی کہ جب سے لڑکا آپ کے پاس آنے لگا بگر گیا حافظ صاحب نے جوش میں فرمایا کہ جم کو تو بگاڑنا ہی آتا ہے جم سی ہو تھوڑا ہی فرمایا کہ جم کو تو بگاڑنا ہی آتا ہے جم سی ہو تھوڑا ہی میں جس کو سنورنا ہوتو وہ جمارے پاس نہ آوے جمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ میں کو سنورنا ہوتو وہ جمارے پاس نہ آوے جمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ میں جس کو سنورنا ہوتو وہ جمارے پاس نہ آوے جمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ میں کیا فرق ہے؟

فرمایا کے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ بھائی ہم لوگ عاشق احسانی اس عاشق فرمایا کرتے ہے کہ بھائی ہم لوگ عاشق احسانی میں عاشق فرات وصفات نہیں جب تک احسان رہے مجبت ہے اور جہال فرما توقف ہوا بس شکایت ہونے لگی ای پر بیر تفراح فرمائی کر اگر کمی کے پاس پچھ رو پیر بیسہ طال کا ہو اس کو احتیاط ہے صرف کرے تاکہ ناداری ہے پریشائی نہ ہوای طرح جس کے پاس نی اس کو احتیاط ہے صرف کرے تاکہ ناداری ہے پریشائی نہ ہوای طرح جس کے پاس نی سفر کرنے گئے سفر کرنا مشاق پر ضبر نہ کرسکے اس کو جج کے لئے سفر کرنا مناسب نہیں۔

جنت میں راحت ولذت کے نصیب ہوگی

فرمایا کدایک مرتبه میں نے حضرت مولانا محد ایفقوب صاحب سے عرض کیا کد

> اے ترا خارے بیا نظلیتہ کے دانی کہ چیرت حال شیرانے کہ ششیر بلا برسر خورند

(مامع)

حضرت مولانا فتح مخدصا حب کی حد درجہ تواضع اور بے نفسی کاواقعہ

فرمایا کہ ایک نا بب تحصیلدار جن کا دورہ تھانہ بھون وجلال آباد کا تھا وہ جھزت مولانا منتج محمد صاحبؓ کے پاس ملنے آئے مولانا اس وقت موجود نہ تھے سفر میں تھے وہ ایک پرچہ پر ایک طالب علم کو بیشعر لکھ کر پیش کرنے کے لئے دیے گئے۔

> چو غریب مستمندے به درت رسیده باشد چه قدر طبیده باشد چوترا ندیده باشد

موال نا جب مفر سے واپس آئے تواس طالب علم نے وہ پرچہ چین کیا (ظالم نے موقع بھی تو نہ ویکھا کہ سر سے جلال آباد پہنچ وہاں دیکھا تو وہ صاحب اپنے ہم عمروں میں ہنی نداق میں مشغول ہیں موالا نا دیر تک باہر کھڑے رہے پھر کس کے ذریعہ اطلاع کرائی سنے ہی سب ہم گئے اور حضرت کو اندر لے گئے فرمایا تمہارا بیام دکھی کر حضرت نے اجازت بیام دکھی کر حضرت نے اجازت بیام دکھی کر حضرت نے اجازت جاتی لوگوں نے اصراد کیا فرمایا کہ سفر سے سیدھا یہیں چلا آیا ہوں گھر جانے کی ضرورت ہوئے کی تحروت مولانا بہت متواضع ہے نفس سے پرچہ دکھی کر یہ خیال ہوا کہ بے جارے کو عضرت مولانا فتح محمد صاحب کی حالات کے حالات کی حکمت مولانا فتح محمد صاحب کی حالات کی حکایت

فرمایا که ایک مرتبه مواانا فخ محمد صاحب بهاری مسجد کوتشریف لارے تھے مسجد

کے سامنے ہارش کا پانی بہت بھرا ہوا تھا آب بانی کے کنادے کھڑے موج دے کے کہ کیے اتروں قاری عبداللطیف صاحب بانی بی جو اس وقت یہاں مدرس تھے وہاں موجود عظے انہوں نے حجمت گود میں جرکر بارلا کھڑا کیا اور مولانا بہت ہی منحی آدی تھے۔ حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کی ایک مشہور شعرکی تشریح

فرمایا کہ آبک مشہور شعر ہے \_ ابل دنیا کافران مطلق اند روز وشب وزرق اُن ودریق بق اند

ہمارے مولانا محمد لیقوب صاحب اس شعر کی شرح بیال فرماتے سے کہ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ مولانا نے اہل دنیا کو کافر کہا ہے بلکہ کافران مطلق کو اہل دنیا کہا ہے لیعنی بورے اہل دنیا وہ بی جین جو کافر جیں حاصل میہ کہ اہل دنیا میتدا اور کافران مطلق خبر نہیں بیکہ اہل دنیا میتدا اور کافران مطلق خبر نہیں بیکہ اس کا عکس ہے۔

حضرت میال جی سے حضرت حافظ محدضامن شہیدگی بیعت کا واقعہ

فرمایا کہ عافظ محمد ضامن کی ورخواست پر حفرت میانجی ؓ نے بیعت سے اول انکار کردیا تھا مگر یہ برابر خدمت میں عاضر ہوتے دہتے اصرار مطلق نہیں کیا جب تقریباً وہ تین مہینہ آتے جائے گزر گئے تو ایک دن حفرت میانجی ؓ نے حافظ صاحب ؓ سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہ ہی خیال ہے حافظ صاحب ؓ نے عرض کیا کہ میں تو ای خیال سے حاضر ہوتا کہ میں تو ای خیال سے حاضر ہوتا ہول مگر خلاف اوب ہونے کے سبب اصرار بھی نہیں کرتا اس پر حضرت ؓ نے خوش ہوکر فرمایا کہ اچھا وضو کر کے دورکھت نفل پڑھ آؤ کھر حضرت نے سلسلہ میں داخل فرمالیا۔ مولود کے بارہ میں حضر بت مولان المحمد قاسم صاحب کامقولہ

فرمایا کہ سیوہارہ میں ایک جماعت نے جن میں مسئلہ مولد میں تزاع ہورہا تھا مولانا محد قاسم صاحب ہے کہ اس وقت وہاں تشریف رکھتے ہے مولود کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ بھائی نہ تو اتنا برا ہے جننا لوگ شجھتے ہیں اور نہ اتنا اچھا ہے جننا لوگ شجھتے ہیں اور نہ اتنا اچھا ہے جننا لوگ شجھتے ہیں ہور نہ اتنا اچھا ہے جننا لوگ شجھتے ہیں ہے۔

مکد معظمہ میں ایک مولود شریف میں شرکت پر حضرت مولانا گنگوہی کے انکار سے حضرت حاجی صاحب نے خوشی کا اظہار فرمایا

فرمایا کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ مین حضرت موانا گنگوہ کی ہے حضرت صاحب نے فرمایا کہ فلال جگہ مولود شریف ہے تم چلتے ہو مولانا نے صاف انکار کردیا کہ نہیں حضرت میں تو نہیں جائے میں تو نہیں جائے میں اس کو منع کرتا ہوں حضرت نے فرمایا جزاک اللہ میں اتنا تمہارے جانے سے خوش نہ ہوتا جتنا نہ جانے سے خوش ہوا۔

حضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ جوبات حضرت حاجی صاحب میں میں نہ تھی میں نہ تھی

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی حضرت حافظ محد ضامن کی بہت تعریف فرما رہے تھے بعد میں فرمایا مگر جو ہات اس شخص میں (یعنی خضرت حاجی صاحب قدس سرہ) میں تھی وہ کمی میں نہ تھی حالانکہ گفتگو سے سید معلوم ہوتا تھا کہ حضرت حافظ کو تریج دے دہے میں بید مقولہ خود حضرت مولانا گنگوہی سے سنا ہے۔

حضرت حاجی صاحب بعض اوقات تمام رات ایک شعر کو پڑھ کرروتے ہوئے گزاردیتے تھے

فرمایا که حضرت حاجی صاحب بعض اوقات تمام تمام رات این ایک شعر کو پڑھ پڑھ کر روئے روئے گزار دیتے تھے۔

> اے خدا ایں بندہ را رسوا نکن گر بدم ہم سرمن پیدا کمن

> > يه حافظ عبرالقادر سے سنا ہے۔

حصرت مولانا گنگوئی نے حصرت حاجی صاحب سے کہا کہ ذکر میں رونانہیں آتا فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا گنگوئی نے حصرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ بچھے رونانہیں آتا حالانکہ اور ذاکرین پر کثرت سے گریہ طاری ہوتا ہے حضرت نے فرمایا ہاں جی اختیاری بات نہیں کبھی آنے بھی لگتا ہے پھر تو یہ حال ہوا کہ جب مولانا ذکر کرنے بیٹھتے تاب نہ ہوتی پہلیاں او شے لکتیں پھر حضرت ہے عرض کیا کہ حضرت پہلیاں او ٹی جاتی ہیں جضرت نہایاں او ٹی جاتی ہیں حضرت نے فرمایا کہ جان ہے ہیں پھر گریہ معفرت نے فرمایا کہ جان ہے جس پھر گریہ کیام موتوف ہوگیا پھر حضرت سے شکایت کی حضرت نے فرمایا کہ پہلیاں او ن جائیں گی دوکر کیا کرو گے۔

حضرت حاجی صاحب کے بہال زیادہ اجتمام اصلاح قلب کا تھا

فرمایا که حفرت حاجی صاحب فرمائے نے کہ اگر ایک لطیفہ بھی منور ہوجائے تو اس کے ذرایعہ سے سب منور ہوجائے ہیں حضرت کے یہاں زیادہ اجتمام قلب کا بھا جیہا کہ صدیت میں ہے ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد کله واذا فسدت فسدت فسدالجسد کله الاوهی القلب.

حضرت علیم الامت مجدومات نے سلوک کی چند ہاتیں حضرت مولانا گنگوہی ۔ حضرت مولانا گنگوہی ۔ حضرت مولانا گنگوہی

فرمایا کہ موالانا گنگونگ ہے بین نے تین چار ہی باتیں ساوک کے متعلق بوچیں بین بفضلہ تعالی زیادہ کی حاجت تہیں ہوئی ای کی برکت ہے بہت بچوش ہوگئیں۔
میں بفضلہ تعالی زیادہ کی حاجت تہیں ہوئی ای کی برکت سے بہت بچوش ہوگئیں۔
حضرت مولانا محمود حسن صاحب و بوبندی نے ایک مشہور عالم کے اعتراض کا مسکت جواب دبا

فرمایا کہ ایک مرتبہ جھنرت مولانا محبود حسن صاحب دیوبندی مراد آباد کے جلسے میں تشریف لے گئے لوگوں نے وعظ کے لئے اصرار کیا مولانا نے عدر فرمایا کہ بجھے عادت نہیں ہے مگر اوگوں نے نہیں مانا آخر مولانا گھڑے ہوئے اور حدیث فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ پڑھی اور اس کا ترجمہ سے کیا کہ آیک عالم شیطان پر ہزار عالم الشیطان من الف عابد۔ پڑھی اور اس کا ترجمہ سے کیا کہ آیک عالم شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے وہاں ایک مشہور عالم شے وہ گھڑے ہوئے اور کہا کہ سے ترجمہ غلط عابد سے زیادہ بھاری ہے وہاں ایک مشہور عالم شے وہ گھڑے ہوئے اور کہا کہ سے ترجمہ غلط ہے اور جس کو ترجمہ بھی مجھے کرنا نہ آئے تو اس کو وعظ کہنا جا کر نہیں بس مولانا فورا ہی بیٹی ہے اور جس کو ترجمہ بھی مجھے کرنا نہ آئے تو اس کو وعظ کہنا جا کر نہیں ہے مگر ان لوگوں نے نہیں گئے اور فرمایا کہ بیٹی ہوئے وعظ کی لیافت نہیں ہے مگر ان لوگوں نے نہیں مانا فیر اب میرے پاس عدر کی دلیل بھی ہوگئ یعنی آپ کی شہادت بھر دھزت مولانا نے بان عدر کی دلیل بھی ہوگئ یعنی آپ کی شہادت بھر دھزت مولانا نے بان عدر کی دلیل بھی ہوگئ یعنی آپ کی شہادت بھر دھزت مولانا نے بان عدر کی دلیل بھی ہوگئ یعنی آپ کی شہادت بھر دھزت مولانا نے بان عدر کی دلیل بھی ہوگئ یعنی آپ کی شہادت بھر دھزت مولانا نے بین مانا فیر اب میرے پاس عدر کی دلیل بھی ہوگئ یعنی آپ کی شہادت بھر دھزت مولانا نے بیان

ان بزرگ سے بطرز استفادہ یو چھا کہ خلطی کیا تھی تا کہ آ کندہ بچوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اشد کا ترجمہ آقل کا نہیں آتا بلکہ اضر کا آتا ہے مولانا نے فی الفور فرمایا کہ حدیث وی بیں بہت کا تبدی مثل صلصلة الجرس وهو اشد علی کیا یہاں بھی اضر کے معنی ہیں وہ دم بخودرہ گئے۔

حصرت مولا نامحمود حسن صاحب و بوبندی گااینے ایک وعظ کودوران آمد مضامین عالیہ دفعۂ قطع کردیئے کا واقعہ

فرمایا کہ ایک مرتب مولانا دیو بندگ کو میں نے جلسہ دستار بندی مدرسہ جامع العلوم کانپور بلوایا آپ تشریف لے گئے میں نے وعظ کے واسطے عرض کیا فرمایا کہ میرے بیان ہے لوگ خوش نہ ہوں گے اور اس ہے میرا تو پھی نہیں جائے گا تمہاری ہی المانت ہوگی کہ ان کے استاد ایسے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اس ہے تو ہمارا فخر ہوگا کہ ان کے استاد ایسے ہیں۔ فرمایا ہاں اس طرح فخر ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ (حضرت مرشدی ان کے استاد ایسے ہیں۔ فرمایا ہاں اس طرح فخر ہوگا کہ لوگ کہیں گے میر (حضرت مرشدی مرشدی استاد ہے ہی بڑھ گئے غرضیکہ بڑی دفت کے بعد منظور فرمایا میولانا کاعلم اور علماء کا محمد خوب طبیعت کفلی ہوئی تنی مفایین عالیہ ہورہ ہے تھے کہ است میں مولوی لظف الله علم است علی گڑھی تشریف لے آئے ان کو دیکھتے ہی مولانا کمام میٹیم کے مولوی فخر الحن صاحب نے دوسرے وقت عرض کیا کہ وعظ کیوں بند کرویا تھا؟ فرمایا کہ اس وقت بھے کو صاحب نے دوسرے وقت مضامین کا ہے ہی دیکھیں گئے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح ہے خیال ہوا کہ اب وقت ہے مضامین کا ہے ہی دیکھیں گئے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح ہے خیال ہوا کہ اب وقت ہے مضامین کا ہے ہی دیکھیں گئے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح ہے خیال ہوا کہ اب وقت ہے مضامین کا ہے ہی دیکھیں گئے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح ہے خیال ہوا کہ اب اس لی قطع کرویا۔

خضرت حكيم الامت مجددملت كي حدورجه تواضع وتناعت

فرمایا کہ مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائیوریؓ کا قلب بڑا نورانی تھا میں ان کے باس بیٹھنے ہے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے عیوب منکشف نہ ہوجا کیں (جامع کہتا ہے اللہ اکبر کیا ٹھکانا اس تواضع اور انکساری کا) حاجی صاحب فرماتے ہیں۔

انیک الوگوں کا نو ایبا طال ہے اور تیرا نیہ خبیث اب قال ہے بیرا ٹائی کوئی دنیا میں نہیں علی دین علی دنیا میں نہیں عالم وزاہد ولی باک دین حضرت مولانا گنگونگ کے انتہائی ذکی الحس ہونے کا واقعہ

فرمایا کے حضرت مولانا گنگوئی اس قدر ذکی الحس تھے کہ آیک مرتبہ جب آپ مسجد میں عشاء کی نماز کوتشریف لائے تو فرمایا کہ آئ کئی نے مسجد میں ویا سلائی جلائی ہے مسجد میں عشاء کی نماز کوتشریف لائے تو فرمایا کہ آئ کئی این معرب کے بعد جلائی تھی جس کا اثر مولانا کوعشاء کے وقت محسوس ہوا کہ ایک صاحب نے معرب کے معرب کے وقت محسوس ہوا اور آپ کے مہاں عشاء کی نماز قریب ثبت شب کے وقت ہوتی تھی۔

حضرت حاجی صاحب کے بال کسی کی شکایت نہیں سی جاتی تھی

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کے یہاں کسی کی شکایت نہیں سی جاتی تھی اور نہ کسی سے بدگمان ہوتے تھے اگر کوئی کہنے لگا کہ اور حضرت بوجہ علم منع بھی نہ کرتے گر جب وہ کہد لیتا تو فرماتے کہ وہ شخص ایسانہیں ہے (ایمنی تم جھوٹے ہو جامع)

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے نواب رامپورے ملاقات سے انکار کردیا

فرمایا کہ آیک مرتبہ مولانا محمد قاسم ریاست رام پورتشریف کے نواب کلب علی خان مرجوم نے مولانا کو این پاس بلانا جابا تو مولانا نے یہ حیلہ کیا کہ ہم دیباتی لوگ بین آ داب شاہی سے واقف نہیں اس پر نواب صاحب کا جواب آیا کہ آپ کو آ داب سب معاف جی آ راب شرور کرم فرمائے ہم لوگوں کو شخت اشتیاق ہے اس پر مولانا نے جواب دیا کہ تعجب کی بات ہے کہ اشتیاق تو آپ کو ہوادر ملنے ہیں آ دُل غرضیکہ تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت مولانا گنگوہ کی آئے ایک وقعہ اینے شاگر دظلماء کی جو تیان اٹھا کیں

فرمایا که حضرت موادنا گنگونگ ایک مرتبه حدیث پڑھا رہے تھے کہ بارش آگئی سب طلباء کتابیں لے لے کر اندر کو بھائے مگر مولانا سب طلباء کی جوتیاں جمع کررہے تھے کہ اٹھا کر لے چلیس لوگوں نے یہ حالت ویکھی تو کٹ شے۔

حضرت مولا نا گنگوہی ہے کسی نے عمل تسخیر کے بارہ میں دریافت کیا فرمایا کہ مولانا گنگوہی ہے مولانا عبدالرجیم صاحبؓ نے یا ان کی موجودگی میں س نے بیاں مولا تا عبدالرجیم صاحب جیسے لوگ آئے ہیں۔ میرے بیہاں مولا تا عبدالرجیم صاحب جیسے لوگ آئے ہیں۔

اضافہ از احفر محمد نبیہ تا ندوی غفرلہ ولوالدیہ جامع رسالہ ہذا دہلی کے ایک مجذوب کی بددعا

احقر جامع نے تقد سے سا ہے کہ ایک تھانہ بھون کے رہنے والے والی میں کی مجدوب کے پاس دعا کے واسطے حاضر ہوئے تو اس نے کہا کہ سسسہ تھانہ بھون ابھی تک غرق نہیں ہوا اس نے عرض کیا کہ حضرت میں تو دعا کے واسطے حاضر ہوا ہوں اور آپ بددعا فرمار ہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ تھانہ بھون اب تک ضرور غرق ہوجاتا مگر وہاں دو شخص ہیں ایک مردہ ایک زندہ ایک تو شاہ والایت صاحب وہاں لیٹے ہوئے ہیں (ان بزرگ کا تھانہ بھون میں مزار ہے) اور ایک موالانا اشرف علی صاحب ان دونوں کی برکت سے تھا ہوا ہے ورنہ ضرور غرق ہوجاتا۔

حصرت حکیم الامت کے بارہ میں حضرت مولانا گنگوی کی رائے

احقر جامع نے تقد سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوئی نے حضرت مولانا گنگوئی نے حضرت سیدی وسندی شخی ومرشدی تحکیم الامت حضرت مولانا مولوی شاہ محمہ اشرف علی صاحب کی نبیت سیفر مایا کہ بھائی ہم نے تو حاقی صاحب کا کیا پھل کھایا ہے (کیونکہ حضرت گنگوئی سب سے اول خلیفہ ہیں) اور انہوں نے بکا پھل کھایا ہے (کیونکہ بردھا ہے میں کمال روحانی بردھتا ہے جامع) محتیٰ کہنا ہے کہ بیٹو اضع ہے اس کو تفاضل پرمحمول نہ کیا جائے مالات کے مقاضل بردھتا ہے حامع) محتیٰ کہنا ہے کہ بیٹو اضع ہے اس کو تفاضل پرمحمول نہ کیا جائے حالات کے ملا اسین حالات کا تفاضل ہونا لازم نہیں۔

حضرت مولانا گنگوہی نے جعرت حکیم الامت تھانوی کی دھنرت میں الامت تھانوی کی شکایت شکایت شنے ہے انکار کردیا

احفر بامع نے استاوی مولانا مولوی محد قدرت الله صاحب مدفللہ ہے مناہمے وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بین حضرت مولانا گِنگونگی کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا کہ پجھے اوگ تفانہ بھون کے حفرت مولانا کے پاس آئے اور آگر حفرت مولانا اشرف علی صاحب طاہم کی شکایت کرنے گئے کہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں اور ابھی نام ظاہر نہ کیا تھا کہ مولانا گنگوہی نے دریافت فرمایا کہ بیس کی شکایت ہے انہوں نے کہا کہ مولانا انترف علی صاحب کی حفرت نے فرمایا کہ میں سننا نہیں چاہتا وہ جو کام کرتے ہیں جق سجھ کر کرتے ہیں تفانیت سے نہیں کرتے ہیں حق سجھ کر مرب نے ہیں تفانیت سے نہیں کرتے ہشریت سے غلطی دوسری شے ہے بھر وہ سب صاحب اینا سامنہ لے کر چلے گئے۔

# جضرت مولانا گنگوہی کے مزار پرایک درولیش نے جیخ ماری اورشدت سے گریہ طاری ہوگیا

احقر جامع نے مگرمی مولانا مولوی احد شاہ حسن بوری مدظلہ سے سنا ہے وہ فرماتے ہتھے کہ مجھ سے مکری حکیم مولوی محد بوسف صاحب منگوبی نے بیان کیا کہ بیران کلیر میں میں نے ایک درولیش صاحب کا پیرطرز دیکھا کہ وہ کئی بزرگ کے مزار کے اندر منیں جایا کرتے تھے بلکہ مزار کے قریب دروازہ سے باہر کھڑے ہوکر کھے در رویا کرتے تے یہ ورویش میم محد یوسف صاحب سے ملئے گنگوہ آئے مکیم صاحب موصوف کا بیان ہے کہ ہم ان کوظہر کے وفت مسجد خانقاہ قطب عالم شیخ عبدالقدوس قدس الله سرہ العزیز میں لے سے وہ درولیش بعد نماز ظہر حسب عادت مزار ﷺ کے دروازہ کے قریب کھڑے ہوکر تجے دیر تک روکر داپس آئے گئیم ضاحب موصوف کا بیان ہے ہم کو بیر خیال آیا کہ ان کو حضرت اقدس محبوب اللي مولانا رشيد احمرصاحب كے مزار بريے چليس اور ظاہر بنہ كريں كه مولانا کے مزار پر لئے جاتے ہیں محکیم صاحب نے ان ورویش سے سے فرمایا کہ جنگل کی طرف تشریف لے جلئے درویش صاحب نے فرمایا بہت بہتر تحکیم صاحب موسوف کو گنگوہ سے غرب کی جانب جنگل کو لے چلے اور راستہ سے شال کی جانب جو ایک سجد حضرت اقدس مولانا گنگوہی کے مزار کے قریب بنی ہوئی ہے اس طرف کو چلے فرش مسجد کے شالی کنارہ پر جس وقت سے درولیش مینچے نہایت زور سے ان درولیش نے چیخ ماری اور کھڑے ہوکر شدت ہے رویتے رہے۔ اس میں عصر کا وقت آ گیا اور حکیم صاحب نے عصر کی اوان

پڑھی اذان کے بعد بھی وہ ورویش کھڑے ہوکر روئے رہے جب حکیم صاحب نماز کے واسطے کھڑے ہوئے تب وہ درویش تکبیر کے وقت نماز میں شریک ہوئے نماز کے بعد جب درویش صاحب واپس ہوئے تو تکیم صاحب سے فرمایا کہ ایسانہیں کیا کرتے ہیں۔ جیہا آ ب نے میرے ساتھ کیا <sup>اب</sup>عض وقت ایسے موقع پر جان نگل جاتی ہے انسان کو جب مسی بزرگ کے مزار کی خبر ہو جاتی ہے تو سیجے سنجل کرجاتا ہے بیہ حضرت مولانا کا مزار ہے حضرت محدور نے تغریعت کے بروہ میں اپنی نسبت عالیہ کا اخفا فرمایا تھا۔

حضرت مولا نا نوتویؓ کے ایک بدعتی درولیش کی مہمان نوازی پرنگیر

احقر جامع نے ثقہ سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا نا نوتوی کے بیباں ایک بدتی درویش مگر صاحب حال مہمان ہوئے تو آپ نے اس کا بڑا اکرام کیا اس کی خبر ایک مخص نے مولانا گنگوہی کو کی تو مولانا نے فرمایا برا کیا اس شخص نے بیر مقولہ مولانا نا نوتو گئے ہے چا کر کہا تو مواانا نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تو کفار مہمانوں کا اگرام کیا ہے اس شخص نے اس جواب کو بھر مولانا گنگوہی ہے آ کرنتل کیا تو مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ کافر کے اگرام میں مفیدہ تیں ہے بدئی کے اگرام میں مفیدہ ہے اس نے پھر اس جواب کومولانا نانوتو کی ہے جا کر کہا تو مولانا نانوتو کی نے اس کو ڈانٹ دیا کہ مید کیا واہیات ہے ادھر کی اُدھر ادھر کی ادھر لگاتے پھرتے ہو جاؤ بیٹھو اپنا کام کرو۔

حضرت مولانا قاسم صاحب تانوتوی کے بچین اور جوانی کے دوخواب

مولانا محمد قاسم صاحب نے بچین میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں مراکبا ہوں اور لوگ مجھے دن کرآئے ہیں تب قبر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کچھ تکین سامنے رکھے اور مید کہا کہ میرتمہارے اعمال میں اس میں ایک تکین بہت خوشما اور کلال ہے اس کوفر مایا کہ ریمل حضرت ابراہیم علیہ انسلام کا ہے۔ ایسے ہی مولانا نے ایک خواب ایام طالب علمی میں دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی حیست پر کھڑا ہوں اور مجھ میں سے نکل کر ہزاروں نہریں جاری ہورہی ہیں اس خواب کی مولانا مملوک علی صاحب نے بہتجبیر دی تھی کہتم سے علم دین کا فیض بکثرت جاری ہوگا (از تحریرات بعض اُقات) حضرت مولانا نانوتوی کے والد کی حضرت حاتی صاحب سے شکایت

ایک مرتبہ مولانا نانوتو گی کے والد ماجد نے حضرت جاجی صاحب قدس سرہ سے شکایت کی کہ بھائی میرے تو یہ ہی ایک بیٹا تھا اور مجھے کیا کچھ امیدی تھیں کچھ کماتا تو افلاس دور ہوجاتا تم نے اے خدا جانے کیا کردیا نہ کچھ کماتا ہے نہ نوکری کرتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب اس وقت تو ہنس کر جب ہور ہے پھر کہلا بھیجا کہ یہ شخص ایسا ہونے والا ہے کہ بڑے اس کی خادی کریں گے اور الی شہرت ہوگی کہ اس کا نام ہر طرف یکارا جائے گا اور تم تنگی کی شکایت کرتے ہو خدا تعالی بے نوکری ہی اتنا دے گا کہ ان سوسو پیاس بھیاس دوبیہ کے نوکروں سے اچھا رہے گا۔ (از تحریرات بعض ثقات) حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو گی کی ایام روبیقی کا واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو گی کی ایام روبیقی کا واقعہ

ایک مرتبہ مولانا محد قاسم ایام روبوشی کے زمانہ میں دیوبند سے زنانہ مکان کے کو شے پر مردوں میں ہے کوئی تھا نہیں زینہ میں آ کر فرمایا پردہ کرلو میں جاتا ہوں عورتوں ہے رگ نہ سکے باہر چلے گئے بعضے مرد بازار میں ہے ان کو اطلاع کی وہ استے میں مکان پہنچ تو دوڑ مرکاری آ دمیوں کی پہنچ گئی۔ (اؤتحریرات بعض ثقات) حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا کو چہ چیلان دہلی کا قیام

مولانا محد لیقوب فرماتے ہیں کہ میں اپ مکان مملوک میں جو چیلوں کے کو چہ میں تھا جارہا تھا مولوی صاحب لینی مولانا محد قاسم صاحب بھی میرے پاس آ رہے کو شھے پر ایک جھلنگا پڑا ہوا تھا اس پر پڑے رہتے تھے روٹی بھی بکوا لیتے تھے اور کئی کئی وقت تلک اے ہی کھا لیتے تھے۔ میرے پاس آ دمی روٹی بیکانے والا نوکر تھا اس کو سے کہہ رکھا تھا کہ جب مولوی صاحب کھانا کھاویں سالن دیدیا کروٹنگر بدقت بھی اس کے اضرار پر لے لیتے تھے ورنہ وہ ہی روکھا سوکھا کھڑا چیا کر پڑے رہتے تھے (از تحریرات بعض ثقات) مصاحب مصاحب کھانا کھر قاسم صاحب کے کمالات کا کسی کو کھم نہیں

مولانا محمہ قاسم فرماتے تھے کہ اس علم نے خراب کیا ورندا بی وضع کو الیا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانیا (اس کے بعد مولانا محمہ لیقوب صاحب تحریر فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں اس شہرت پر بھی کسی نے کیا جانا جو کمالات تھے وہ بھی قدر تھے کیا ان میں سے ظاہر ہوئے آ خرسب ہی کو خاک میں ملا دیا اپنا کہنا کر دکھایا انہی بقول مولانا مخمہ لیقتوب"۔ کلمہ طبیبہ کی برکت سے عذاب قبرر فع ہوجانے کا قصہ

مولوی محمد قاسم (بیر موا نا بانوتوی نہیں) فرماتے ہیں کہ ایک مرہبہ جب میں گنگوہ حاضر ہوا تو حضرت کی سہ دری میں ایک کورا بدھنا رکھا ہوا تھا میں نے اس کو اٹھا کر کنوکیں میں سے پانی کھینچا اور اس میں نجر کر بیا تو پانی کڑوا پایا ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا اور بیہ قصہ بھی بیان کیا آپ نے فرمایا کہ کئو بھی کا پانی تو کڑوا نہیں ہے مینی نے وہ کورا بدھنا پیش کیا حضرت نے بھی پانی چکھا تو بدستور تلخ تھا آپ نے فرمایا اس کو رکھ دو نماز ظہر کے بعد حضرت نے بھی پانی چکھا تو بدستور تلخ تھا آپ نے قدر جس نہایا اس کو رکھ دو نماز ظہر کے بعد حضرت نے سب نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس قدر جس سے ہوسکے پڑھو اور حضرت نے بھی پڑھنا شروع کیا بعد میں جھنرت نے وعا کے لئدر جس سے ہوسکے پڑھو اور حضرت نے بھی پڑھنا اس تو خوا کے ساتھ دعا ما نگ کر ہاتھ مند پر نچھر لئے اس کے بعد بدھنا اٹھا کر پانی بیا تو شیریں تھا اس وقت مجد میں بھی جتنے نمازی سے سے نے کے بعد بدھنا اٹھا کر پانی بیا تو شیریں تھا اس وقت مجد میں بھی جتنے نمازی سے سے نے جس کے بعد بدھنا اٹھا کر پانی بیا تو شیریں تھا اس وقت مجد میں بھی جتنے نمازی سے سے نے جس کے بعد بدھنا اٹھا کر پانی بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس کے بعد بدھنا اٹھا کر پانی بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس کے بعد بدھنا اٹھا الحد بلنہ کلہ کی برکت سے عذاب رفع ہوگیا۔

(ازتحرمیات بعض ثقات)

حضرت شاہ ولی اللہ کے مرض الموت کے وقت نبی کریم علی کے کہا اللہ کے مرض الموت میں بتایا حضرت شاہ ولی اللہ جب مرض الموت میں بتایا موسے تو بمقتصائے بشریت بچول کی صغرت کا ترود تھا۔ ای وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ (تو کا ہے کا فکر کرے ہیں علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ (تو کا ہے کا فکر کرے ہیں تیری اولا دولی نبی میری) بھر آپ کو اطمیعنان ہوگیا مولانا نے فرمایا کہ شاہ صاحب کی اولاد عالم ہوئی اور بڑے مرجول پر بینی جیسے بھی صاحب فضل و کمال ہوئے ظاہر ہے۔

(ازتحریرات بعض ثقات) نفس سے جس فکدردوری ہے اسی فکدر قرب حق حاصل ہے مولانا گنگونیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد مولانا شاہ عبدالغیؓ فرماتے تھے کہ جس قدرنفس سے دوری ہے اِس قدر قرب حق تعالی حاصل ہے۔ (ازتحریرات بعض تقات)

حضرت مولانا گنگوی کامزاج

ایک مرتبہ مولانا گنگوہی کے پاس طدیت کے درس میں اہل جنت کا قرکر آیا کہ مردسترہ آغاز ہے رہی ہوں گئے تو ایک طالب علم نے عرض کیا کہ جعنرت مرد کے چہرہ کی زیبائش تو داڑھی ہے ہے ہیں جنتوں کے لئے کیوں جویز ہوا ہے ساختہ آ ہے سنگرا کر جواب دیا کہ ان کا مرہ ان سے پوچھو جو ذاڑھی منڈاتے ہیں۔

(ارْتَجْزِيرات لِعَضْ نَقَات)

حفزت مولانا محمرةاسم صاحب كالكلب معبت كاسب

ایک مرتبہ مواانا گنگوہی نے خاضرین مجلس سے فرمایا کہ مواانا مجمد قاسم کو گابب سے زیادہ محبت بھی جانتے بھی ہو کیوں تھی۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک حدیث ضعیف میں آیا ہے کہ گلاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق مبارک سے بنا ہوا ہے فرمایا ہاں اگر جہ حدیث ضعیف ہے گر ہے تو حدیث۔ (ازتح میات بعض ثقات) حضرت مولانا گنگوہی کے انتہائی متبع سنت ہونے کا واقعہ

مولانا گنگوئی چونکہ بہت منج سنت سے ایک مرتبہ اوگوں نے کہا مسجد سے بایال پاؤں نکالنا اور جوتا سید ہے پاؤں میں بہننا سنت ہے دیکھیں حضرت ان دونوں سنتوں کو کیسے جمع فرماتے ہیں لوگوں نے اس کا اندازہ کیا جب مولانا مسجد سے نگلنے گئے تو آپ نے بہلے بایاں پاؤں نکال کر کھڑاؤں پر رکھا جب سیدھا پاؤں نکالا تو کھڑاؤں کی کھنٹی انگو ہے میں ڈالی اس کے بعد بائیں پاؤں میں کھڑاؤں بہنی سجان اللہ کیسا دونوں سنتوں کو کیا جمع فرمایا ہے۔ (از تحریرات بعض ثفات)

حضرت مولانا گنگوہی کوجھنرت حاجی صاحب کا کونسا شعر پیند تھا مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ ہمیں تو جاجی صاحب کے درد نامہ میں ایک شعر مرا کیک کھیل خلقت نے بنایا تماشہ کو بھی تو میرے نہ آیا (ازتجربرات بعض ثقات)

حضرت مولانا نانوتوی کا ایک طالب بیعت کی درخواست کا جواب نه دینے پرحضرت گنگوہی کا مزاج

مولوی محد نظر خان نے ایک پر چہ مولانا نانوتو گ کو بخرض بیعت لکھ کر دیا مولانا نے اس کو پڑھ کر جیب میں رکھ لیا اتفاق ہے مولانا گنگوہ گی بانو نہ تشریف لائے۔ مولوی محمد نظر خان خبر پاکر نانونہ آئے اور وہ ہی مضمون لکھ کر مولانا گنگوہ گی کو چیش کیا اور اس میں یہ بھی لکھا گر کچھ جواب نہ دیا جس وقت بھی لکھا گر کچھ جواب نہ دیا جس وقت بی کھا گر یہ بھی مولانا نانوتو گ بھی وضو بی حکم یہ دی ہے تو مولانا اس وقت ظہر کا وضو کررہ ہے تھے پاس ہی مولانا نانوتو گ بھی وضو بنانے آئی ہی مولانا نانوتو گ بھی وضو بنانے آئی ہی مولانا اس وقت نظر کا وضو کرد ہے تھے پاس ہی مولانا گنگوہ گ نے مولانا نانوتو گ بھی ان مولانا با بولانا کے آئی ہی مولانا گنگوہ گ نے مولانا گنگوہ گ نے مولانا کا نوتو گ کی طرف تیسم فرما کر مولوی نظر محد خان سے فرمایا کہ '' ایسے گو تھ چیر کو خط کیوں دیا تا وقو گ کی طرف تیسم فرما کر مولوی نظر محد خان سے فرمایا کہ او اب ہولتے ہیر کے تھا جنہوں نے جواب مل جائے گا۔ (از تحریرات بعض نقات)

علماء دین کی تو بین اورطعن و شنیج کرنے سے قبر میں قبلہ سے منہ پھرجاتا ہے مولانا گنگوئی فرماتے تھے کہ جولوگ علماء دین کی تو بین اور ان پرطعن و شنیع کرتے بیں ان کا قبر میں قبلہ سے منہ پھر جاتا ہے اور یول بھی فرمایا کہ جس کا جی جاہے د کھے لے۔ (از تخررات بعض ثقات)

حضرت مولانا گنگوہی نے حضرت مولانا محدیعقوب کے پاؤں کی گرد اینے رومال سے جھاڑی

ایک مرتبہ حضرت مولانا مجمد یعقوب صاحب گنگوہ تشریف المئے مغرب کی جماعت کھڑی ہوگئی تھے مولانا جملہ معرب کی جماعت کھڑی ہوگئی تھی اور غالبًا مولانا گنگوہ کی امامت کے لئے مصلے پر پہنچ گئے تھے مولانا محمد یعقوب کو دکھے کر مولانا مجمد یعقوب کو دکھے کر مولانا مجمد یعقوب کے ایم بنایا۔ مولانا مجمد یعقوب صاحب چونکہ سفرے آ رہے تھے پاؤں پر پچھ گردتھی مولانا گنگوہی نے رومال لے کر آ پ

جديد ملقى ظابت .

کے پاؤل جھاڑنا شروع کے اور آپ تھیج پڑھتے رہے ذراجنٹن ندفرمائی۔ (ازتخریزات بعض ثقابت)

حضرت مولا نام لَنگوهی کی دعا کااثر

مولوی جمد قاسم صاحب مختر بندو بست ریاست گوالیار ایک بار پریتانی میں مبتلا بوت اور ریاست کی ظرف ہے تین بزار رو بید کا مطالبہ بوا ان کے بھائی بید خبر باکر حفرت مولا نا نفضل رحمٰن صاحب کئے مراد آبادگی ضدمت میں گئے حضرت مولا نا نے وطن دریانت فرمایا انہوں نے عرض کیا دیو بند مولا نا نے تنجب کے ساتھ فرمایا کہ گنگوہ حضرت مولا نا کی خدمت میں قریب ترکیوں ند گئے اتنا دراز سنر کیوں اختیار کیا انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کے ساتھ فرمایا کہ گنگوہ بی جاؤتہاری مولا نا کی خدمت میں قریب ترکیوں ند گئے اتنا دراز سنر کیوں اختیار کیا انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بہاں مجھے عقیدت تھینی لائی ہے مولا نا نے ارشاد فرمایا کہتم گنگوہ بی جاؤتہاری مشکل کشائی حضرت مولا نا برشید احمد بی کی دعا پر موقوف ہے اور تمام زمین کے اولیاء بھی مشاک کشائی حضرت مولا نا بین مولا نا نے دائیاد کی صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے حکیم صاحب نے سفارش کی تو مولا نا نے ارشاد فرمایا رکی قصور نہیں کیا یہ صاحب مدرسہ دیو بند کے مخالف ہیں جو اللہ کا ہے۔

قصور وار الله کے بیں الله سے توب کریں بندہ بھی وعا کرے گا۔ چنانچہ اوھر انہوں نے توبہ کی اوھر مطالبہ سے برات کا کمشنر صاحب کے پاس عکم آگیا۔ (ازتحر برات بعض ثقات)

حضرت مولانا گنگو، گی گااپ ایک خادم پرتوجہ ویے کی برکت جعرت مولانا گنگو، گی گادم کی گنگوہ بیس کسی عورت ہے آ گھ لگ گی اور ملنے کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہوگیا یہ صاحب حضرت مولانا کی چار پائی صحن میں بچھا کر اور سب کام سے فراغت پاکر حسب وعدہ اس مقام کی طرف چلے ان کے خانقاہ سے نگلتے ہی آسان سے ایک بدلی اکھی (خالانکہ اس سے پہلے آسان بالکل صاف تھا) جب یہ اس مقام پر پہنچ تو عورت حسب وعدہ اس مقام پر ان کا انتظار کررہی تھی ابھی آپس میں پچھ مقام پر پہنچ تو عورت حسب وعدہ اس مقام پر ان کا انتظار کررہی تھی ابھی آپس میں پچھ ہوا کہ مولانا کی چار پائی سمن بڑی ہوئی ہے اگر اٹھ آئے اور جھے نہ پایا تو کیا کہیں گے ادھر اس عورت کو خیال ہوا کہ اگر گھر والے اٹھ آئے اور جھے نہ پایا تو کیا کہیں گے اردھر اس عورت کر اینے اپنے مقام کی طرف بھا گے انہوں نے بیباں آکر دیکھا تو مولانا چار پائی پر پاؤں لٹکائے ہوئے مراقب بیٹے ہوئے ہیں جینے کوئی شخ کس مرید کو توجہ دیتا ہے (ان کے آئے تک آسان پر اہر اور بھی کا بعد بھی نہیں رہا) یہ چیکے ہے آکر لیٹ گئے ان کے آکر لیٹ کے بعد مولانا بھی چار پائی پر برستور سابق اسر احت فرمانے گے سے کے وقت جب مجلس ہوئی تو مولانا نے نفس کو قابو ہیں رکھنے کے فضائل بیان فرمائے جس سے یہ بالکل تائب ہوگئے اور پھر بہت اچھی طالت ہوگئے۔ (از تحریرات بعض ثقات) حضرت مولانا گئگونگ کے بارہ ہیں سائیں توکل شاہ صاحب کا کشف

ایک مرتبہ حضرت سائیں توکل شاہصا حب کے پاس چند آ دمی حضرت مولانا گنگوہ کی گان میں کچھ میں کے معرف کے مولانا میں کچھ سوء ادبی کے کلمات کہدر ہے تھے حضرت شاہ صاحب نے کچھ دیر مراقب ہو کر گردن اٹھائی اور ان لوگون سے فرمایا کے لوگوئم کس کی برائی کرر ہے ہو۔ میں تو مولانا رشید احد صاحب کا قلم عرش پر چلتے ہوئے وکچے رہا ہوں (ازتح برات بعض ثقات) حضرت مولانا گنگوہ کی شان استغنا کا واقعہ

ایک مرتبہ مولانا گنگونی جاڑے کے موسم میں گاڑے کی میلی دو ہر اوڑ ہے بیشے تھے اور آپ کے دائیں بائیں مولانا محمد یعقوب صاحب اور حکیم ضیاء الدین صاحب بیشے تھے اور آپ کے دائیں بائیں مولانا محمد یعقوب صاحب اور حکیم ضیاء الدین صاحب بیشے تھے ایک صاحب آئے تو انہوں نے دائیں بائیں دونوں مفرات سے مصافحہ کیا گر مفرت گنگونی کو عامی آ دئی بجھ کر باوجود نے میں بیٹھا ہونے کے جیموڑ دیا اس پر مولانا محمد یعقوب مصافحہ مسکرائے مفرت نے مطلب سمجھ کر فر مایا کہ الحمد لللہ مجھے اس کی تمنا نہیں ہے کہ لوگ مصافحہ کریں۔ (از تحریرات بعض ثقات)

حضرت مولا نا گنگوہی کا حضرت مواوی کی ہے گہراتعلق تھا

ایک مرتبه مولوی یکی صاحب کوسی کام میں زیادہ دیر لگ گئ تو حضرت مولانا ایک مرتبه مولوی یکی ذرا دیر کو بھی ایک نے گئی بار بکارا کہ خدا جانے کہاں بیٹے مجئے ( کیونکہ اگر مولوی یکی ذرا دیر کو بھی

### ضروری گزارش

رسالہ ملفوظات جدید کے ہر سہ حصص صاف کرنے کے بعد احتر پر کھھ ایک کیفیت انبساط طاری ہوئی جس سے اشعار مندرجہ ذیل بے ساختہ زبان پر آگئے جو ضیافت طبع کے لئے ہدیہ ناظرین ہیں فقط طالب دعا احقر محد نبیہ داعل تا ندوی غفرلہ ولوالدیہ۔ حضرت مولانا محمد نبیہ واصل ٹانڈوی جامع ملفوظات جدیدہ کے اشعاد

#### وهوهذا

اے مرشد طریقت اے ادانت حقیقت اہر شریعت اے بادی ظریقت بال کیج خبر اب میری کلیم امت امراض قلب خیرے ہیں باعث ہلاکت مقتدائي مثوائي منتهائي انت طبیب قلبی روحی فداک سیخی المفسرين ہو تاج المحدثیں ہو سرتاح أولياء بو شخ الشائخيں ہو متقیں ہو ہادی عارفیں ہو مالاد تم فخر عابدین ہو سردار سالکیں ہو مِقْتَدَا لَي مِنْتِهَا لَيُ مولائی انت طبیب قلبی روحی فداک شخی از درد ججر وفرقت بسیار بے قرارم صند جاک سینه دارم جم زار زار پستم کام وزبال بسوز داز سوزش در وخم اكنول چد جاره سازم برلب رسيد جانم مولائي مقتدائي معوائي ملتبائي

انت طبیب قلنی روحی فداک ش. مختی اس نفس يد کے باتھوں مجبور ہورہا ہوں استی کے مشتے کو ور یر تیرے بڑا ہول سب فضل ایردی ہے جو کیجھ کہد گردیا ہوں بال اک نظر ادهر مجنی میں قابل دعا ہوں مولائي مقتداني هوائي ملتهائي انت طبیب قلبی روحی فداک شخی مٹنے کو ہوں میں آیا مجھ کو مٹا ہی دیجئے اك شعلم مجبت دل مين لگا بي ويجيّ ہتی کے مری یرنے شاہا اڑا ہی دیجئے اب تو منا ہی دیجئے اب تو منا ہی دیجئے مولائي مقترائي متوائي منتهائي انت طبیب قلیی روی فداک شخی تيرا جمال انيا تظرون مين تيجه سايا گو اِلکہ ہم نے ویکھا ہجھ سا نہ کوئی یایا ائن واسطے ہی ہم نے اس در پیر سر جمایا عالم کو چھوڑ کرکے تم سے بن دل لگایا مولائي مقتدائي منوائي متيهائي انت طبیب قلبی روجی فداک شیخی بقائد بجون مين در ير ايخ ججه بلالو حرمان نصيب مون مين مجير كو كلے لگانو عیں دور ہو جا ہول جن سے مجھے سنجالو شیطال کے مگرو فن سے شام مجھے بچالو

منوائی منتبائي مولائي مقتدائي انت طعبیب تلبی روحی فنداک شیخی اک ابیا جام وخدت واصل کو تو بلا دے جو مأسوائے دب ہے سب اللب سے مٹا وے بروے دوئی کے ول بر جنتے ہیں سب اٹھا دے مولا کی لو لگا دے مولا کی او ایگا دے مولائی مقتدانی ورس انت طبیب قلبی روحی فداک شیخی

#### دىگر

ساتی کی بزم آج عجب یر بہار سرگشته سر کوئی کوئی دیوانه وار ساقی تری نگاہ میں کینا خمار ہے ہے ی ہے ہر آیک یہ متی سوار ہے اے آتش محبت محبوب پھونک دے اب زندگی ہی اپنی جھے ناگوار ہے جي جاوَل ڀال. ايخ با لو اگر <u>مجمح</u> تھانہ بھون کی آب وہوا خوشگوار ہے استے بیں اس غلام ہے احمان آپ سکے جس کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی شاہ ہے گهبرا گیا عبث ول نازک مزاج تو ادبہ مدلتوں کی راہ ابھی کوئے یار ہے ذل بين ال كونى الي نيزوه تشين مرائ خلوت ہی دوستو جھے اب خوشگوار ہے

دنیا کو جیموڑ کرکے لیا کی عافیت اب تو تہباری یاد مری خمگسار ہے آجاد تم تو بستر غم ہے میں تی اٹھوں ہے کہ بین تی اٹھوں ہے کہ بین انھوں ہے کہ کا میری انھار ہے کہ کس در پہ ہاتھ جا کے پھیلاؤل اے خدا تو بی بتا کہ کون مرا کردگار ہے اے قدسیو نہ لے فیلو پیش خدا جھے اسے فیلو پیش خدا جھے اسے میار ہے اپنے کئے پہ جھ کو غدامت سوار ہے میں کہے مان لول کہ معذب کرو گے تم میں کہے مان لول کہ معذب کرو گے تم میں کہے مان لول کہ معذب کرو گے تم شمل زبال پہ اپنی شکایت نہ آئے گی داشی بین ہی میں بی جو مرضی یار ہے واسل زبال پہ اپنی شکایت نہ آئے گی داشی بین ہی میں جو مرضی یار ہے داشی بین ہی اس میں جو مرضی یار ہے داشی بین ہی اس میں جو مرضی یار ہے داشی بین ہی اسی میں جو مرضی یار ہے

#### ديگر

نا اميدي كي بي حالت بوگني بر تمنا ياس وحسرت بوگني خواب بيس ان كي زيارت بوگني خواب بيس ان كي زيارت بوگني شكر ہے جينے كي صورت بوگني اك نظر بجر سے جينے كي صورت بوگني اك نظر بجر سے جينے تم نے تك تك قابل ديد. اس كي حالت بوگني خوب آسان كرديا داءِ سلوك خوب آسان كرديا داءِ سلوك ناتوانوں كو بجمي ہمت ہوگئي الجمنوں بيس اور ذيادہ كيمس هوگئي الجمنوں بيس اور ذيادہ كيمس هوگئي داحت ہوگئي

آپ کے فیضان باطن سے حضور ایک عالم کو بہزایت ہوگئ ایک اٹھا ویتے ہیں کہہ کر بزم سے منقبض اب کو طبیعت ہوگئ لوگ کیوں کہتے ہیں مجھ کو سخت سمیر لوگ کیوں کہتے ہیں مجھ کو سخت سمیر فقل کیا دنیا ہے رفضت ہوگئ واصل اب ممکن نہیں اس کا زوال ول

#### دیگر

اے ول ہوں وصال کی وہم وخیال ہے تو اس محال ہے ہی ایسا اضطراب ہے کچھ ایسا حال ہے کہتے ایسا حال ہے کہتے ایسا حال ہے کہتے ہیں سب مریق کا بچنا محال ہے الفت کے بعد ترک محبت محال ہے الفت کے بعد ترک محبت محال ہے میں چھوڑ دوں شہیں یہ تمہارا خیال ہے وکھیے ہے اپنی آ کھے سے جرم وخطائے خات محس انتہا کا حلم ترا ذوالجلال ہے محب کو رضائے یار ہول واصل میں ان قدر میں نظر وصال ہے

دیگر

مصیبت بین کوئی ہوگا کئی پر ببتال ہوکر ملی راحت بجھے تو جان جاں تم پر فدا ہوکر خوشادہ آگھ جو روئے کبی کے درد القت سے مبارک ہے وہ دل جو دل رہے درد آشا ہوکر مرے مولا مرے آقا ترے قربال ترے صدقے جہال چکا دیا انوار سے مش انفخل ہوگر خبر مجمی ہے کہ کیا حالت دل بیتاب کی ہوگر درا مختبر کہاں جاتے ہو بیبلو نے جدا ہوگر متبیس تو مدتوں پالا ہے آغوش تمنا بیب مشیس سے چلاہیے اے حضرت دل تم خفا ہوکر مشیس سے چلاہیے اے حضرت دل تم خفا ہوکر مشیس کر چھیڑنا اے طفل دل زلف پریشال کو ایٹ جاتی ہو کہاں بلا ہوکر حیث جاتی ہے نظر بازی نہیں انجی دل نادال موکر حیث دونما ہوکر مصیبت اور راحت جو بھی ہے منجانب اللہ کو مصیبت اور راحت جو بھی ہے منجانب اللہ ہوکر مصیبت اور راحت جو بھی ہے منجانب اللہ ہوکر مصیبت اور راحت جو بھی ہو مرضا ہوکر مصیبت اور راحت جو بھی ہو میانب اللہ ہوکر مصیبت اور راحت ہو کھی ہو میانب اللہ ہوکر مصیبت اور راحت جو بھی ہو میانب اللہ ہوکر مصیبت اور راحت جو بھی ہو میانب اللہ میانہ موکر مصیبت اور راحت جو بھی ہو میانب اللہ میانہ موکر گانا کرتے ہو واصل المل سلیم ورضا ہوکر

## جد بد ملفوظات

بعد الحمد والعلوة بياك مختر فرخره به احقر ك ملفوظات كا، جس كومولوى جمدنييه صاحب ناندوى سلم في صفر تا رئح الناني هي الله الله الاراحقر في الله برنظر فانى في بين جمع كيا اور احقر في الله برنظر فانى في بين جمع كيا اور احقر في الله باعتبار نوعيت مفاطين ك اس كو جدا جدا تين حصول بين منتسم كرديا جائ ايك حصد خاص الب اكابر قريب كه عالات بيل و ودا جدا باعن احقر ك تعليمي مقالات بيل - تيبرا حصد متفرق تفريك خيالات بيل محد كا لقب محفوظات تجويز كرتا بول - كونك وه حفظ س كله في اور قابل حفظ بين بيل حصد كا لقب محفوظات (بمعنى مخطوظ بها كقوله حجابا مستورا اى مستورا به وقوله حجرا محجورا به)

کیونکہ اس کا طبعی اور اول اثر حظ ونشاط ہی ہے اور مجموعہ کا لقب جدید ملفوظات کے ونکہ اس کا مادہ یا عتبار معنی کے سب کو عام ہے اور جدید کی قید دوسرے ملفوظات سے ممتاز کرنے کے لئے ہے اور پہلا حصہ کہ ان ملفوظات میں وہی زیادہ مقصود تھا جس کی وجہ اس کے خطبہ سے واضح ہوگی۔ اس مقصود بیت کے سب جداگانہ شائع ہونے والا ہے۔ (اس کے خطبہ سے واضح ہوگیا۔ اور اب یہ تینوں خصے کیجا شائع ہورہے ہیں ۱۴) جس کا لقب (اشرف کے بعد شائع ہوگیا۔ اور اب یہ تینوں خصے کیجا شائع ہورہے ہیں ۱۴) جس کا لقب (اشرف التنبیہ فی کمالات بعض ورث الشفی النبیہ) قرار دیا گیا ہے اس لئے اس مقام پرصرف بقیہ دوحصوں کو مرتب کیا جاتا ہے یعنی محوظات ومحظوظات جو شخص اس سے نفع عقلی یا طبعی حاصل کرے رابط وضابط دونوں کو دعائے خبر سے یاد کرے۔ والله ولی النفع و بیدہ کل خفض ورفع۔

اشرِف علی عفی عنه تفانه بھون

# باسمہ تعالیٰ حامدا و مصلیاً ملحوظات بعنی حصہ دوم جدید ملفوظات مارے برگ تک یڑھے نہ تے

فرمایا جمارے بزرگ جتنے تھے دہ تک چڑھے نہ تھے ظاہر میں سب سے ہنتے بولے تھے ظاہر میں سب سے ہنتے بولے تھے اور تھا۔ جبیا بولے تھے ظرافت بھی کرتے تھے گر دل میں آتش عشق کا آلیک شعلہ بھڑ کا ہوا تھا۔ جبیا نواب شیفتہ نے لکھا ہے ۔۔

تو اے افسردہ دل زاہد کیے در بزم رندان شو کہ بنی خندہ برلبہا و آتش بارہ در دلہا

میں نے اس کی ایک مثال تجویز کی ہے۔ ہمارے قصبات میں جب توا چو کھے پر گرم ہوتا ہے تو عور تیں یوں کہتی ہیں توا بنس رہا ہے گر وہ ایسا بنس رہا ہے کہ اس کے چھیڑنے سے دوسرے روئے لگیں۔

ہارے اکابر کامعمول کسی کی تعریف سامنے کرنے کانہیں ہے

فرمایا کہ جارے اکابر کا معمول کئی تعریف سامنے کرنے کا نہیں ہے۔
حضرت مولانا گنگوئی نے جو کچھ بھی کلمات تحسین میری نبیت فرمائے ہیں اکثر غیب ہی
میں فرمائے ہیں بعض احباب کے ذریعہ سے بیتہ چل گیا۔ سامنے فرمانا کچھ یا دنہیں آتا۔
مثنوی مثر یف کی برکت

فرمایا کہ ایک فلفی نے خط میں لکھا ہے کہ میں بالکل دہری ہو گیا تھا۔ گرمتنوی کے مطالعہ سے مومن ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جن کے اندر شورش مہیں ہوتی میں ان کے مطالعہ کے لئے دیوان حافظ اور مثنوی تجویز کرتا ہول۔ دیوانوں کے کلام سے بھی دیوائی پیدا ہوتی ہے مولوی صاحب صوفیہ کے مختقد نہ ہتے۔ میں نے ان سے کہا کہتم مثنوی کے درس میں بیٹے جایا کرواس کے بعد ان پر ایک حالت طاری ہوئی اکثر ذوق وشوق میں مثنوی کے شعر پڑھتے ہیں اور مولانا روی کے بیجد معتقد ہیں۔

حق میں جذب اور مقبولیت ہوتی ہے

فرمایا کہ اکھنو میں اہل سنت تعزیہ شیعہ کے مقابلہ کے لئے بناتے ہیں اور مرہے بھی مقابلہ کے لئے بناتے ہیں اور مرہے بھی مقابلہ کے لئے بناتے ہیں ایسے بی موقعہ کے لئے ایک شعر بنایا گیا تھا جو جھنڈون کے ساتھ پڑھا جاتا تھا۔

سنیم من نعره الله آکبر می دغم دم زبوبکر و عمر عثان و حیدر میرغم

یہ شعرابیا مقبول ہوا کہ شیعہ اور ہندوؤں کے بچوں تک نے حفظ کر لیا اور جا بجا
راستوں میں بڑھتے چرتے تھے۔شیعوں نے اپنے بچوں کو دھنگایا کہ کیا تم سی ہو جو اس
شعر کو پڑھتے ہو۔ جن میں جذب اور مقبولیت ہوتی ہے اس کے متعلق آیک واقعہ یاد آیا کہ
لکھنو میں آیک اگریز بیرسر تھا وہ سنیوں کے مقدے لیتا تھا ایک بار شیعہ سنیوں کے مقابلہ
میں ایک مقدمہ اس کے پاس لے گئے تو وہ کہتا ہے کہ تم جانے نہیں ہم سی ہیں۔ وہ شاید
میں ایک مقدمہ اس کے باس لے گئے تو وہ کہتا ہے کہ تم جانے نہیں ہم سی ہیں۔ وہ شاید
میری شہرت
میری اور اہل باطل کے مقدمہ میں ناکای ہوگی۔ جس سے میری بدنای ہوگی۔
معرت تھا نوگ کا تعوید دینے کا نداق

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحبؓ نے فرمایا تھا کہ جو تحقی تم سے تعوید مانظنے آیا کرے تم اسے دیدیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو کچھ آتا ہی ٹیس فرمایا جو بھی میں آیا کرے لکھ ویتا ہوں۔ چنا نچہ ایک میں آیا ہے لکھ ویتا ہوں۔ چنا نچہ ایک شخص نے مجھ سے کھیت میں چوہ نہ گئنے کا تعوید مانگا میں نے اس سے کہا کہ پانچ کا کھیاں لے آؤ میں نے ان پانچوں میں یہ آیت لکھ کر رکھ دی۔ وقال الذین کفروا کرسلھم لنخر جنکم من ارضنا اولتعودن فی ملتنا فاوحی الیھم ربھم لنھلکن الظلمین ولنسکننکم الارض من بعدھم۔ اور اس سے یہ کہ دیا کہ چارتو چاروں کوئوں پرگڑ دینا جہاں پاؤں نہ پڑے ہی کوئوں پرگڑ دینا اور ایک بی کھیت میں ذرا او نجی جگہ گڑ دینا جہاں پاؤں نہ پڑے ہی ای دی جہ سے کہ کا اور ایک کے جو اگر دینا جہاں پاؤں نہ پڑے ہی ای دی دی ہے۔

ہدیہ کب لیناجائز ہے

فرمایا امام غزالی رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کے کہ بےلوگ عمر ضائع كرتے ہيں اس سے كوئى ونياوى ترتى نہيں ہوتى ميں كہنا ہوں كد انگريزى والے زيادہ مارے مارے بھرتے ہیں ہم نے بہت سے بی اے والوں تک کو دیکھا ہے کہ کوئی یو چھٹا بھی نہیں۔ بلکہ میدنوبت عربی پڑھنے والوں کی نہیں آتی دیکھتے سب سے کم تعلیم اذان کا سکے لینا ہے اگر وہی آ جادے تو بھر روٹیوں کی کمینہیں روٹیاں دونوں وقت فراغت سے ل جاتی ہیں۔ ایک انگریزی کا طالب علم بی اے کے امتخان میں قبل ہو گیا تو شرم کی وجہ سے ریل کی پڑی پر لیٹ گیا (سب رقی کا خاتمہ ہو گیا) لوگ شکایت کرتے ہیں کہ عربی والوں کو انگریزی والے ذلیل سجھتے ہیں میں کہنا ہوں تم بھی ان کو ذلیل سجھنے لگو بینوح علیہ اللام کی سنت ہے انہوں نے فرمایا تھا قال ان تسخروا منا فانا تسخر منکم کما تسخرون. میرے براور زادہ کی بجین میں ریل میں ایک اگریزی دان ہے جو پولیس کے اعلی افسر منتھ ملاقات ہوئی اس زمانہ میں میر لی پڑھتے تھے اور سرمنڈا ہوا تھا کیونکہ میرے یہاں کا معمول ہے کہ اِمردوں کے سر منڈوا دیا کرتا ہوں انہوں نے ان سے کہا كدكيوں جي سيركيا بات ہے كه جينے عربي والے ديجھے سرمنذاتے ہيں۔ انہوں نے كہا كه کیوں جی بید کیا بات ہے کہ جننے انگریزی والے ہیں سب واڑھی منڈاتے ہیں بس ب جواب س کر چیکے ہو گئے اور ہمراہی ملازم سے تحقیق کی کہ یہ س کا لڑ کا ہے لوگوں نے ہٹلا د یا تو کہا شخص کسی کو ہریہ بزرگ مجھ کر دے اور وہ اتنی بزرگی نه رکھتا ہو جس کا وہ معتقد ہوتو اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ مولوی محد رشید صاحب کا نبوری نے اس برعرض کیا کہ اس برتو سی کو لیما جائز ہی نہ ہونا چاہیے کیونکہ اپنے کو کون بزرگ سمجھے گا اور اگر ایسا سمجھے گا تو وہ بزرگ نہ ہوگا ان کے جواب میں فرمایا کہ مراد امام کی بیہ معلوم ہوتی ہے کہ خود اپنا معتقد کون ہوگا۔ اس نے بیدکوشش ندکی ہو کہ جھے کوکوئی بزرگ سمجھے۔

شرعی احکام کی حکمتیں بو چھنامناسب نہیں شرعی احکام بے چون وجیا ماننا جائے فرمایا کہ کیرانہ میں ایک وکیل نے جھ سے دریافت کیا کہ نماز پانچ وقت کی کیوں فرض ہوئی اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ تمہارے ناک جو مند پر بنی ہے اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر شہیں اگر مب اس کے انہوں نے کہا کہ اگر شہیں اگر مب کے انہوں نے کہا کہ اگر شہیں اگر مب کے گدی پر ہوتی تو ہری معلوم نہ ہوتی بس اس کے بعد چیکے ہی تو ہو گئے۔ عضمہ کا ایک علاج

فرمایا کہ اگر کسی کو کسی پر غصہ ہوتو چاہئے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے یا اسے ہٹا دے اور شخندا بانی پی لیوے۔ اور اگر زیادہ غصہ ہوتو یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے جب دہ ہمیں معاف کرتے سے بیا تو جائے کہ ہم بھی اس کی غلطی سے در گذر کریں ورند اگر حق تعالیٰ بھی ہم سے انتقام لینے لگیس تو ہمارا کیا حال ہو۔

عربي برهض والول كوذليل نهيل مجهناتها بيخ

فرمایا کہ لوگ عربی پڑھنے والوں کو ذکیل سجھتے ہیں اور کہتے جب بی اس نے اس قدر تیز جواب دیا اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ایک صاحب جو بڑے رہ ہے اور بڑے تجربہ کار ہیں انگریزی میں بی اے بھی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں اس نوکری ہے اتنا تنگ ہول کہ اگر عیالدار نہ ہوتا اور جھے (امامت تو نہیں کیونکہ اس میں مسائل کی ضرورت ہے) مون کہ اگر عیالدار نہ ہوتا اور جھے (امامت تو نہیں کیونکہ اس میں مسائل کی ضرورت ہے) موذنی مل جاتی تو اس کو قبول کر لیتا جار بانچ روپیہ ماہوار بھی ملتا اور کھانے کو بھی ملتا اور فراغت سے اللہ اللہ کرتا میں کیا کروں ہوی بچوں کا ساتھ ہے ان کا نفقہ بھی میرے ذمے ضروری ہے۔

## رزق کا معاملہ عجیب ہے

فرمایا کہ رزق کے بارے میں مشیت کے ایسے کھلے ہوئے واقعات ہیں کہ اس سے عقلاء بھی اٹکار نہیں کر سکتے۔ بہنی میں بڑے بڑے سیٹھ ہیں کہ وہ نام لکھنا بھی نہیں جانے محر بڑے بڑے بل اے ان کے یہاں نوکر ہیں یہ رزق کا معاملہ عجیب ہے (جامع کہنا ہے قال الشیخ الشیر ازی ۔ اگر دون بدانش در فزودی زنادان بیک تر روزی نبودی بنادال آبنجان ردزی رساند که دانا اندران جیران بماند (جامع)

ایک شخص کو میں نے راندیر میں دیکھا ہے کہ اس کی کوشی میں الکھول روپے کا فرنجیر ہے جب ہم تفریح کو جانے گئے تو موٹر میں ان کا بیٹیمنا میرے ساتھ تبجویز ہوا مجھے ان کی ظاہری حیثیت سے طبعی کراہت ہوئی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مالک مکان میں تاریح

حضرت تھانوی کی غرباء کے ساتھ محبت وخلوص

فرمایا کدایک غریب آدی نے بتجارت میں سے پچھ میرے لئے مقرر کر رکھا تھا ایک دفعہ میرے لئے مقرر کر رکھا تھا ایک دفعہ میرف ایک بیبیدتم رکھا تھا۔ بچھے انہوں نے اکن دے کریہ کہا کہ لو ایک بیبیدتم رکھا تھا اور تین بیبے مجھے واپس کردو میں نے نہایت بٹاشت سے تبول کر لیا اور تین بیبے واپس دیدیئے (اس سے حضرت کی قناعت و انکساری اور غرباء کے ساتھ جمہت و خلوص اور ان کی دیدیئے کی اندازہ ہوتا ہے۔ (جائع)

صحت عجيب نعمت ہے۔

فرمایا کہ صحت بجیب نعمت ہے المحنو میں ایک نواب سے ان کوضعف معدہ کی شکایت تھی ہیں دو تولد گوشت کا قیمہ پوٹلی میں باندھ کر چوستے سے ایک دفعہ گوئی کے کنارے اپنے مصاحبین کے باس بیٹھے تھے وہاں دیکھا کہ ایک لکڑ ہارا لکڑ بول کا گھا سر پر رکھے لا رہا ہے اس نے وہ گھا ایک درخت کے بنچ لا کر ڈھو سے پڑکا اور گومتی میں ہاتھ میں دوھویا اور درخت کے بیٹھ کر اپنا روٹ نکالا اور بیاز کے ساتھ کھانا شروع کیا کھا کر اور پانی پی کر سوگیا اور خرائے لینے شروع کئے نواب صاحب نے اس کی بیر حالت دیکھ کر این مصاحبین سے کہا کہ میں اس تبادلہ پر راضی ہوں کہ میرا تمول اور بیادی اسے مل

جائے اور اس کا افلاس اور تندری مجھے مل جائے۔

حب جاہ ومال بری چیز ہے

فرمایا کہ حب جاہ و مال الی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو کمی حال چین ہے تہیں اس کے دیتے اور مال رہنے تھے اور مال کی میں ساحب تھے وہ بیچارے رات بھر تیجے لئے کو تھے پر شبلتے تھے اور مال کی فکر میں سوتے نہ تھے بس ساری خرابی برائی کی ہے اس کے لئے مال ڈھونڈ تا ہے اگر آدی چھوٹا بن کر رہے اور تھوڑ ہے پر قاعت کرے بھر بچھ بھی فکر نہیں شخ سعدی فرماتے ہیں ہیں ہے۔

ند به اشتر برسوادم نه چواشتر زیر بادم ند خداوند رعیت ند غلام شهر یارم

مولانا فزماتے ہیں ۔

پشمہاؤ رستی از مشہاؤ نشمہا برسرت ریزد چو آب از مشہا خولین داربخور سازو زار دار تا ترا بیروں کنند از اشتہاد اشتہاز خلق بند محکم است بندایں از بند آبمن کے کم است

ذلت عرض احتیاج کو کہتے ہیں

فرمایا کہ ذات کہتے ہیں عرض احتیاج کو اگر آدمی کچھ سوال نہ کرے تو کچھ ذات مہیں جا ہے انگو نہ باندھے بھرے ہم نے کسی کونہیں دیکھا کہ بدون عرض احتیاج کے کوئی میں جا ہے گئو نہ باندھے بھرے ہم مارا مارا بھرے انگریز بڑے یوے امراء کی عزت نہیں کرتے اور بھر مارا مارا بھرے انگریز بڑے یوے امراء کی عزت نہیں کرتے اور اونی ادنی مؤلو ہوں کی عزت کرتے ہیں۔

اخبار كامعيار اسلامي

مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی اخبار جاری

کرنا چاہے ہیں ہیں نے کہنا ہے کہ اگر اخبار جاری کروتو ایبا کروکہ وہ بالکل شریعت کے موافق ہوتا کہ اسے وکھ کر لوگوں کو بیہ کہنا ممکن ہو کہ اسلامی اخبار ایبا ہوتا ہے اور اس کا معیار بیہ ہے کہ جولکھو بیغور کرو کہ اس کا تکلم شریعت ہیں جائز ہے بانہیں اگر تکلم جائز ہے تو لکھنا بھی جائز ہے اور اگر تکلم ناجائز ہے تو لکھنا بھی ناجائز ہے انہوں نے ضرورت اخبار سے متعلق بھی جائز ہے اور اگر تکلم ناجائز ہے تو لکھنا بھی ناجائز ہے انہوں نے شرورت اخبار عملی آتا اور تکلف کو جی آئیں جو اچنا اتفاق ہے مولوی عیلی صاحب الہ آبادی کا خط آبا ہوا تھا اس میں لکھا تھا کہ فلال شخص کا حال دریافت کر کے لکھے تا کہ اطمینان ہو اور تکھا تھا کان دسول الله حسلی الله علیہ وسلم یتفقد اصحابہ اس سے اخبار کی ضرورت بھی مفہوم ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی گری حالت پر اصلاح اور ضرورت کی اطلاع پر امداد کر سکیں۔

قبول بدیہ کا معیار

جگہ نے دیتا ہے جہاں گان بھی نہیں ہوتا اس مین ہے بوری راحت، بھائی نے کہا کہ آخر اوروں سے بھی تو لیتے ہو بیں نے کہا کہ وہ اوگ مقرر تھوڑا ہی کرتے ہیں پھر انہوں نے مجھی میں میں مجھی بیچیں بیچیں روپے دیئے میں نے لے لئے اس انظار کی کلفت پر متفرع كركے ميں كہتا ہوں كہ جب بيروں كے يہاں جاؤ تو ہديہ ميں لزوم كا معاملہ كر كے نہ جاؤ اس سے ان کی نیت بگڑتی ہے وہ تو تم کوسنواریں اور تم ان کو بگاڑو اس نیت پر ایک خواب یاد آیا مشہور ہے کہ ایک مرید نے اسے پیر سے کہا کد حضرت میں نے خواب میں و یکھا ہے کہ میری انگلیوں میں یا خانہ لگا ہے اور آپ کی انگلیوں میں شہر بیر نے کہا ظاہر ہے کہ ہم دیندار ہیں اور تم ونیا دار مرید نے کہا کہ ابھی خواب جتم نہیں ہوا یہ بھی دیکھا ہے کے میری انگلیوں کو آپ جاف رہے ہیں اور آپ کی انگلیوں کو میں جاے رہا ہوں پھر تو بیر صاحب بہت بڑے مارے حضرت نے فرمایا تعبیر اس کی ظاہر ہے کہ پیرتو اس سے دنیا کا تفع اٹھا تا تھا اور مرید دین کا ایسوں کو دیکئی کرلوگوں نے ملانوں کو ایک طرف سے ذکیل سمجھ رکھا ہے کہ اس مارے علام ہیں یانیا کہ بے حس ہیں مارے مولانا قبل احمد صاحب فرماتے تھے کہ ہم حاجت مند تو ہیں مگر وین فروش نہیں میرا مذہب تو ہدید میں رہے کہ اگر جوش الطے دیدو ورنہ ہیں معمول کرنے میں بدخرابی ہے کداگر جی نہ جاہے تب بھی دینا بڑتا صاحب ہدیر نے کچھ عذر کر کے کہا کہ حفرت میں نے جو کچھ کہا ہے سب سی ہے جو مای میں اس کی تکذیب تو نہیں کرتا معاملہ میں تو میرا یہاں تک معمول ہے کہ اگر ایک طرف جمار ہواور ایک طرف مولوی صاحب ہول تو میں بیانہ کہوں گا کہ کیا مولوی صاحب جموت بولتے ہیں حضرت شری حضرت عمر رضی اللہ عند کے مقرر کردہ حضرت علی کی خلافت میں بھی قاضی تھے جب حضرت علی کی زرہ چوری ہوگئی ایک یہودی کے پاس بہوانی تو حضرت شریح کے پہال دعویٰ دائر کیا حضرت شریع نے گواہ طلب کئے آپ نے اپنے صاحب زاوے اور ایک آزاد کردہ غلام کو پیش کیا حضرت شری نے کہا کہ صاحبزادہ کی گواہی معتبر نہیں (چونکہ شری کے مدھب میں اڑے کی گواہی باب کے حق میں مقبول نہیں تھے اور حضرت علی ا کے تزدیک بیٹے کی گوائی باب کے جن میں معتبر تھی ) اہدا تھیل شہادت نہیں ہوئی حضرت

علیٰ ہے کہا کہ اور گواہ چین سیجے آپ نے عذر کر دیا اس پر حضرت شری نے مقدمہ کو خارج كرديا آب خوشى خوشى عدالت سے باہرتشريف لے آئے يبودى نے اس حالت كود كھركر فوراً کلمہ بڑھ لیا اور زرہ بیش کی کہ آپ کی زرہ ہے آپ نے فرمایا کہ ہم نے ہم کو ہی ہب کی۔ وہ یہودی مدة العرآب کے ساتھ رہا اور جنگ صفین میں شہید ہو گیا اگر آج کل کا نداق ہوتا تو سکتے کیا حضرت جھوٹے تھے طرہ یہ کہ ان کی خلافت کا زمانہ اور ان کو ذرا رہج نہیں (ہارے خصرت نے مجلس کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا) میں تو جان کر شریعت کو نہ چھوڑوں گا يہاں قبول مديہ سے مانع شرعی ہے كيے ليلوں البت اگر مجھ كو اپني غلطي ثابت مو جائے رجوع كر اول كا (چنانچه اس كي نظير ايك مضمون ترجيح الرائح كا سلسله رساله النور وغیرہ میں نکلنا ہے موجود ہے جامع) اور بدول مانع شرعی کے میں کیول واپس کرتا جبکہ میری کوئی آمدنی بھی نہیں ہے ای سے مجھ لو کہ رنجیدہ ہو کر بی واپس کرتا ہول کاشتکار کو اناج کی ضرورت ہے لیکن اگر کوئی بینتاب میں بھگو کر لائے تو کیا وہ اس کو لے لے گا جتنا تجربه مجھے اب ہوا ہے اگر والدصاحب کی وفات پر ہوتا تو میں اینے اس حصہ کے تر کد کوتنز بتر نه كرتا \_ يهر ويكمنا كون وليل مجه كرويتا ب خير الله كى حكمت ب شايداس عالت ب ميرے اندر تكبر پيدا ہو جاتا كھروہ صاحب نہايت لجاجت سے معافى كے خواستگار ہوئے حضرت نے فرمایا کہ معاف ہے گر مدید مسجنے کی بالکل اجازت نہیں انہوں نے اس کومنظور كرليا\_

بردہ امرفطری اور غیرت کا تقاضہ ہے

فرمایا کہ پردہ ایسی چیز ہے کہ اگر شریعت بھی نہ بچویز کرتی تب بھی فطری امر اور غیرت کا مقتضاء ہے کہ عوداؤں کو پردہ میں رکھا جائے ایک شخص نے شبرکیا کہ پردہ کا ذکر کوئی آیت یا حدیث میں آیا ہے میں نے جواب دیا کہ آپ جو سو دو سو کے نوٹ جاکٹ کی جو سب سے اندر کی جیب ہے اس میں رکھتے ہیں اور بڑی حفاظت کرتے ہیں یہ کوئی حدیث میں آیا ہے کیا عورت کی قدر آپ کے نزدیک نوب کے برابر بھی نہیں۔ یہ کوئی حدیث میں آیا ہے کیا عورت کی قدر آپ کے نزدیک نوب کے برابر بھی نہیں۔ افسوس ہر دوز اس بے بردگ کی بدولت شے شرمناک واقعات سنتے میں آتے ہیں گر

چرکھی ہوش ہیں آتا ابھی ایک اخبار میں ویکھا ہے کہ حیدر آباد میں ایک باغ عامہ ہے وہاں ایک رئیس زادی زیب و زینت کے ساتھ مہل رہی تھی اسے بد معاشوں نے چھیٹرنا شروع کیا وہ عورتوں کے غول کی طرف بھائی وہاں بھی پناہ شملی تو پولیس نے بچایا اور لیجئے ا یک جنٹلمین جنہوں نے نیا نیا بردہ توڑا تھا وہ اپن بیگم کو بغرض تفریح منصوری بہاڑ نے گئے اور تفری کے لئے اس مرک پر گئے جہال برے برے افیسر انگریزوں کے بنگلے تھے وہاں ا کے کوشی کے سامنے گذرے جو کسی بڑے افسر کی تھی اور تین گورے پہرے پر تھے ان کو و کھے کر انہوں نے کھ آپس میں گفتگو کی اور ایک ان میں سے چلا اور ان کی بیٹم کا ان کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑا کر ایک طرف لے گیا اور اے خراب کر کے لے آیا پھر دوسرے اور تیسرے نے بھی بہی عمل کیا اور بداینا سامنہ لے کر چلے آئے (جامع کہتا ہے کہ بیخض علاوہ بدوین ہونے کے حد ورجہ بے غیرت بھی تھا جو ایس بے غیرتی یر اف ندکی دیدار ہوتا تو ان تینوں کو فنا فی النار کر کے خود جام شہادت بیتا) ہارے حضرت نے مجمع کی طرف خاطب موكر فرمايا بس جي لوگول كوشرم وغيرت بيس رئي بيتو شريعت كي رحمت ہے كداس کا بھی تھم دیدیا باتی غیرت ایک ایس چیز ہے کہ اس کو برداشت بی نہیں کرسکتا وہ تو ایک قتم کی محبوبہ ہوتی ہے عاشق کب جاہتا ہے کہ میرے محبوب پر کوئی ووسرا انظر ڈالے شاہ تَكْنُدُرُ رَجْمَةُ اللَّهُ عَلِيهِ فَرِمَاتِ مِينَ \_

> غيرت اله حيثم برم روى تو ديدن ندايم گوش را نيز حديث تو شنيدن ندايم گرييايد ملک الموت كه جانم برد تا ند بينم رخ تو روح رميدن ندايم

ایک شخص نے عرض کیا کہ حفرت پردہ میں بھی تو ایسے قصے ہو جاتے ہیں۔ پھر پردہ سے کیا قائدہ ہوا فرمایا سبحان اللہ جب اول تعلق ہوا ہے تو بے پردگی ہی سے ہوا ہے وہ عورت اول اس سے بے پردہ ہی تو ہوئی تھی جب ہی تو تعلق ہوا۔

بردہ میں کوئی شرابی نہیں ہو سکتی جہال شرابی ہوتی ہے ہے بردگی سے ہوتی ہے

جہاں خرابی ہوتی ہے وہاں پردہ ہی تہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو محض نام کا ہوتا ہے پردہ کے متعلق اکبرالہ آبادی نے خوب لکھا ہے۔

کل بے جاب چند انظر آئیں بیبال اکبر زمیں میں غیرت قوی ہے گر گیا بوجھا جو ہیں نے آپ کا بردہ وہ کیا ہوا کہتے لگیں کہ عقل یہ مردول کی برد گیا

اس وقت پردہ اٹھانے کی تحریک کا تمرہ سوائے اس کے پچھ نہیں ہوسکتا کہ عورتیں بے شرم و حیا ہوکر علائے فق و فجور میں بہتلا ہوں اور خاوندوں کے تصرف سے نکل کر ان کے عیش کومنعش کریں (تہم کے ساتھ فرمایا) کہ ایک ظریف شخص سے بوچھا گیا کہ آپ پردہ توڑنے کی تحریک میں کیوں شریک نہیں ہوتے فرمایا بھائی آگر ہماری جوائی ہوتی تو ہم بھی شریک ہو جاتے اب یہ خیال ہے کہ تم بے پردگی سے مزے اڑاؤ اور ہم دکھے و کھی کر صرت کریں۔

حضرت تھا نوگ کاعامۃ الناس کے ساتھ حسن طن اورائے غلاموں کے ساتھ حضرت تھا نوگ کاعامۃ الناس کے ساتھ

فرمایا کہ عام لوگوں میں سے تو اگر کمی کے اندر ننانوے عیب ہوں اور ایک بھلائی ہوتو میری نظر اس بھلائی پر جاتی ہے اور ان ننانو سے عیبوں پر نہیں جاتی۔ اور جس نے اپنے کو تربیت کے واسطے میرے سپر دکیا ہوتو اس میں اگر ننانو سے بھلائیاں ہوں اور ایک عیب ہوتو میری نظر اس عیب پر جاتی ہے۔ ان ننانو سے بھلائیوں پر نہیں جاتی (جامع کہتا ہے سجان اللہ اس سے حضرت والا کا عامة الناس کے ساتھ حسن ظن اور غلاموں کے ساتھ حسن ظر ہر ہے واقعی حضرت رحمت محض ہیں جسے کوئی شفیق طبیب اپنے مریض ساتھ حسن تربیت طاہر ہے واقعی حضرت رحمت محض ہیں جسے کوئی شفیق طبیب اپنے مریض کے اندر تھوڑی کی کر بھی گوارا نہیں کرتا ایسے بی ہمارے حضرت بھی اپنے خادموں میں کی کوتا بی کو گوارا نہیں فریاتے اور بی وجہ ہے جو بعض ناواقف لوگ حضرت کو سخت مزاج اور کوتا ہی کو گوارا نہیں فریاتے اور بی وجہ ہے جو بعض ناواقف لوگ حضرت کو سخت مزاج اور سختہ ہیں ہی وہ لوگ میں جن کا ذوق سے نہیں یا حضرت والا کی کہی صحبت میسر نہیں سخت گر کہتے ہیں ہی وہ لوگ ہیں جن کا ذوق سے نہیں یا حضرت والا کی کہی صحبت میسر نہیں

بوئی درنه بهارب حضرت میں تو بختی کا بہتہ بھی نہیں۔ سراسر رحمت بی رحمت ہیں۔ بندہ بیر خرابا تم که لطفش دائم است زانکہ لطف شخ و زابدگاہ ہست وگاہ نیست

احقر کو بارہا کم اور زیادہ مدت حاضری کا اتفاق ہوا مگر آج کے کوئی بھی تختی۔
سوائے ترجم کے نظر ہی نہ آئی اب اگر کوئی بے تمیزی کرے اور اس پر اے نہ روکا جائے تو
بہ تو بے حسی ہے جونقص ہے۔ اس سے تو حضرت کی اعلیٰ درجہ کی حس اور فہم و اور اک کا پنة
چلتا ہے ہمیں تو یہی روک ٹوک مرغوب ہے۔

نشود نصیب دشمن که شود بلاک سیغت مر خادمال سلامت که تو نخبر آزمائی اور جن کوید پیندنہیں وہ اس پرعمل کریں۔

ہاں وہ خبیں وفا برست جاؤ وہ بیوفا سمی جن کو ہو جائیں کیول جن کو ہو جان و دل عزیز انکی گلی میں جائیں کیول سرد دھمۃ اللہ علیہ نے خوب فیصلہ کیا ہے ۔

سرمد گلہ اختصاری باید کرد کی کار ازیں دوکار کی باید کرد یا تن برضائے دوست میا ید داد یا تنطع نظر زیار سے باید کرد

ایک مرتبہ احقر حاضر خدمت تھا کہ حضرت کو ایک کارڈ کی ضرورت ہوئی مجلس میں ہے ایک فحض نے عرض کیا کہ ڈاک خانہ سے میں لادوں حضرت والا نے فرمایا نہیں ہوائی سخت گرمی ہے (گرمی کا زمانہ تھا) تکلیف ہوگی لوگ تو مجھے سنگ دل کہتے ہیں گر مجھ سے کسی کی تکلیف بھی نہیں دیکھی جاتی تحدث بالنعمۃ کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر کسی مجمع میں سے کسی کی تکلیف بھی نہیں دیکھی جاتی تحدث بالنعمۃ کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر کسی مجمع میں سو آدمی (جامع کہتا ہے لاکھ) جمع کے جاکیں اور اس میں میں موجود ہوں تو ان شاء

الله مجھ سے زیادہ زم و رحمل کوئی بھی ند نکلے گا۔ آجکل لوگوں میں اتباع کامادہ بالکل نہیں رہا

فرمایا کہ آج کل لوگوں کے اندر انتاع کا مادہ بالکل نہیں رہا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عد طواف کر رہے تھے ای حال میں آپ نے ایک عورت جدامی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ اس سے بہتر تمہارا گھر بیٹ جانا ہے کھے دنوں کے بعد وہ پیر آئی نو لوگوں نے کہا کہ خوش ہو جنہوں نے تھے طواف سے روکا تھا ان کا انقال ہو گیا اس عورت نے کہا کہ میں تو میہ جھتی تھی کہ وہ زندہ ہیں اس لئے آ گئی تھی کدان سے معذرت کروں کی لیکن جب وہ زندہ ہیں تو وہ ایسے محض نہ تھے کہ ان کے سامنے تو ان کے علم کو مانا جائے اور ان کے بعد نافر مانی کی جائے وہ تو ایسے تھے کہ جيها ان كالحكم زندگي ميس مانتا جائے ايها عي بعد وفات بھي، ميد كر وه عورت بلي كن اور پر مجھی نہ آئی ایے ای حضرت کعب این مالک کا قصہ ہے کہ جب ان سے مقاطعہ کیا گیا تو ان کو بیفکر تھی کہ اگر میں معافی ہے بہلے مر گیا تو حضور اور صحابہ کوئی شریک شہول کے اور اگر خدا نہ كرے آپ كا وصال موكيا تو مدة العرصحابة مكالمت نه كري كے جفرت كعب ابن ما لك الله من بخته خيال تفاكه محالبة بعد وقات يفي حضور كي تحكم كا ابيا بن اتباع كريل مح جیسا حیات میں ہے اب یہ مداق کہال نہ تو لوگون کے اندر سے مفقود ہی ہو گیا۔ چونکہ کعت ابن مالک سے اجتمادی غلطی ہوئی تھی اور وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کیے تھے اور جب کوئی ان کو راضی کر لیتا ہے تو وہ سب کو راضی کر دیتے ہیں \_

تو ہم گرون از تھم داور آئی کہ گرون نہ میچدز تھم تو آئی (جامع)

حضور سلی الله علیه وسلم بروی نازل ہوئی کہ ہم نے کعب ابن مالک کا قصور معاف قرما دیجے۔ (سبحان الله)

ال کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر الفاف تو ہیں عام شہیدی سب پر الفاف تھی اگر تو سمی قابل ہوتا (جامع)

روزہ خورول کے لئے ایک سبق

فرمایا کہ بکثرت بعض کوں کی نسبت سے واقعہ سنا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں وہ کتا نہیں کھا تا تھا اس کے بہت سے واقعات ہیں۔ روزہ خوروں کو اس سے سبق حاصل کرنا جاہیے۔

حيوة المسلمين كي ابميت حضرت تفانوي كي نظر ميں

فرمایا حیوۃ السلمین لکھنے میں جھے پر بڑا تعب ہوا ہے مضامین کے استخاب میں بھی اور ان کی تسہیل میں بھی، جھے ایئے کمی عمل پر بھروسہ نہیں ہے مگر الحمداللہ اس عمل کی قدر ہے اور ان کی تسہیل میں بھی اور بیاس قابل ہے کہ داخل درس کی جائے۔ عربی طلباء کو اگر عار ہوتو اس کو عربی میں کرلیں۔

بزرگوں کامحض قرب اصلاح اعمال کیلئے کافی نہیں

فرمایا کہ بررگوں کے قریب ہے آگر اصلاح کا اہتمام نہ کیا جائے تو بعض وقت اخلاق کا فیاد بڑھ جاتا ہے اصلاح نہیں ہوتی۔ آیک مولوی صاحب جو ایک بزرگ کے کہاں بڑے مقرب گویا ان کے میر نشی سے انہوں نے بچھے ایک مخص کی سفارش کھی کہ بیر بوٹے مخص ہیں ان کی اس قدر تجارت ہے تو ان کی طرف توجہ ہو جانا جا بیٹنے میں نے اس بر ان کو سخت تعبیہ کی کہ بچھ پر ان کی تجارت و وجاہت کا افر ڈالتے ہو اور لا کی دیتے ہو اس سخیم پر انہوں نے کوئی معذرت نہ کی میں سمجھا کہ شاید یہاں آگر پھی کہیں سنیں گر جب یہاں آئے تب بھی انہوں نے اس پہلے لکھے ہوئے کی کوئی معذرت نہ کی جب چلئے والی معذرت نہ کی جب چلئے والی اس سیاس آئے تب بھی انہوں نے اس پہلے لکھے ہوئے کی کوئی معذرت نہ کی جب چلئے وقت کے لگر تو میں نے کہا کہ آپ نے یوں یوں لکھا ہے کہا جی ہاں غلطی ہوگی تھی محافی جا ہوں وقت فرمایا اب بھی میرے یاد دلانے سے اور کہنے سے عذر کیا۔ کہا کہ یہ خیال تھا کہ چلے وقت خرمایا اب بھی میرے یاد دلانے سے اور کہنے سے عذر کیا۔ کہا کہ یہ خیال تھا کہ چلے وقت کرمی کردں گا میں نے کہا کہ چلئے تو گئے تھے میں نے ہی تو دوک کر کہا فرمایا ہیں جی بعض کوگ تو اس وجہ سے ملتے ہوئے دیکھا ہو اور کی تھے میں نے ہی تو دوک کر کہا فرمایا ہیں جی بعض عقدت خاک نہیں۔

عقائد مين غلوكاأبيك واقعه

فرمایا کرآج کل لوگوں کے عقائد میں اس قدر غلو ہو گیا ہے کہ باوجود کی معتقد فیہ کے اپنے کسی کمال کے نفی کرنے کو بھی تواضع پر محمول کرتے ہیں۔ ایک شخص الد آباد ہے آئے سے ان کی ہوی مرگی تھی انہیں یہ خبط ہوا کہ وہ (لیعنی میں) ذیدہ کر دے گا اس لئے وہ یہاں ہوگ کو زندہ کرانے کو آئے سے چنانچہ سے درخواست کی کہ میری ہوی زندہ کر دو اس پر میں نے کہا کہ بھائی تو بہ کرو تو بہ سے کام تو خدا کا ہے (اور مجزہ کے طور پر حضرت میں کا میں سے کہا کہ بھائی تو بہ کرو تو بہ سے کام تو خدا کا ہے (اور مجزہ نے موگ جو ایسا کہہ دیا علی میں تو اور کا اس میافت کا کیا علاج ۔ دیا اس میافت کا کیا علاج۔

آجکل او گول میں قناعت نہیں ہے

فرمایا کہ پہلے لوگ چاہے وہ دیندار ہوں یا ونیا دار قائع بہت ہوتے سے نہایت ہشاش بشاش بشاش رہتے تھے اور بے فکری ہے گذر کرتے تھے آج کل کے لوگوں کے قلوب ہوسوں سے پر جی اور ان کا پورا ہونا اختیار میں نہیں اس لئے پریشان رہتے ہیں کوئی دفت بیس سے نہیں گذرتا پہلے صرف لوگوں کو دو روئی کی ضرورت تھی اور آج کل کے لوگ چین ہے ہیں کہ رہنے کو ایک اعلی درجہ کا محل ہوسواری کو آیک موٹر ہوشتم و خدم ہول تمام عمر اس کے جمع کرنے کی فکر میں گذر جاتی ہے ہیں اس کے مصدات ہوتے ہیں۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم . نہ اوھر کے ہوئے نہ اوھر کے ہوئے

نہ معلوم ان لوگوں نے اتن فکریں اپنے ذہبے کیوں لے رکھی ہیں۔ صرف جارگز کپڑا اور دو روٹی کے سوا ان کی قسمت میں کیا ہے اور پریشانی کھاتے ہیں۔ ختم قرآن میں تقسیم شیریل کے مفاسد

فرمایا کہ ایک دفعہ میں بریلی میں آیا اور رمضان شریف کا اخیر عبشرہ تھا بھائی اکبر علی نے قرآن شریف کا اخیر عبشرہ تھا بھائی اکبر علی نے قرآن شریف سننے کی خواہش ظاہر کی میں نے کہا ہوتو سکتا ہے وس روز باتی ہیں بھر میں نے شروع کر دیا ختم کے روز بھائی نے مٹھائی تقسیم کرنے کا اہتمام کیا مجھے بید معلوم

کر کے تاپیند ہوا گر زبان ہے منع نہیں کیا اس پر ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کیا برعت ہورہی ہے تم منع نہیں کرتے ہیں نے کہا ہیں کیا کروں میرا خداق ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہو ہے جب یہ نہیں مانے تو بیہ جانیں مولوی صاحب کو میرا سے عذر سکر برا معلوم ہوا کہ انہو ان نے برن نے کول منع نہیں کیا ہیں نے اپنے دل میں کہا کہ جب تک سے شیر بی یا بینے والے اپنی آئے ہے اس کے مفاسد نہ دیکھ لیس کے اس وقت تک منع کرنے ہے بھی پی والے اپنی آئے ہے اس کے اور اس حالت میں گو میرے لحاظ ہے مان لیس کے گر ول ہے نہ مائیں گے جہانچہ جننے مفاسد میں نے لکھے ہیں وہ سب انہوں نے اپنی آئھ ہے و کھے لئے اور آئے گر کہا کہ تو ہہ ہوا ہی واہیات کام ہے میں تو آئندہ اس کے پاس بھی نہ جاؤں گا تمارے حضرت نے فرمایا کہ شخ سمجھتا ہے کہ نسیحت کے لئے کس وقت کونسا طرز افتیار کرنا جمارے حضرت نے فرمایا کہ شخ سمجھتا ہے کہ نسیحت کے لئے کس وقت کونسا طرز افتیار کرنا جائے اس میں بڑی بصیرت کی ضرورت ہے میرے آیک دوست نے ندوہ میں مدری کی حضرت جائی میں سے جھٹا تھا کہ جند روز میں ہو وہاں کے مفاسد و کھے کرخود چھوڑ دیں گے چنانچے تھوڑے بی دن گذر ہے حضرت تو ان کی کہ دہ سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ رہ اور بصیرت کی ساتھ نظرے ہوئی۔

فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم ریل ہیں ایک جگہ سفر کر رہے بتے ہمارے پاس ایک ڈیٹی کلکٹر صاحب بھی ہیٹے یا تیں کر رہے بتے نماز کا وقت ہوا تو ہم نے نماز پڑھی خواجہ صاحب نے مجھ ہے کہا کہ بیتمہارے معتقد ہیں تم ان کونماز کی نصیحت کرو میں نے کہا کہ نماز کی حققت ہے تو یہ واقف بی ہیں کہ پڑھنے اور نہ پڑھنے پر عذاب و ثواب ہوگا۔ یہاں تیلئے فرض تو ہے نہیں مستحب ہے ہیں ایک مسلحت دیدیہ کواس مستحب پرترجے ویتا ہوں گراس کہنے ہے ان کا جی نہیں مجرا خیر جب ہم نماز پڑھ چھے اور ان کے پاس آ کر بیٹھے میں نے پھر ای طرح جس طرح کہ پہلے ان سے انشراح کے ساتھ گفتگو کر دہا تھا با تیں کرنا شروع کر دیں وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جس وقت حضرت والا نے آ کر جھے سے باتھی کرنا شروع کی ہیں تو بیں تو بیلی تو ہوگیا ہیں تو بیس تو بیلی میں تو بیلی میں تو بیلی میں تو یہ ہوگیا ہیں تو یہ ہوگیا ہو ہوگیا ہیں تو یہ ہوگیا ہیں تو یہ ہوگیا ہو کیا ہو ہوگیا ہیں تو یہ ہوگیا ہو کیا ہو ہوگیا ہیں تو یہ ہوگیا ہو کیا ہو ہوگیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کھیا ہو کیا ہو

ے بات بھی نہ کریں علے ہمارے حضرت نے فرمایا بھر وہ کیے نمازی ہو گئے بھران کی کوئی نمازی ہو گئے بھران کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی اہل طرز اختیار کرنا جائیے ان کے ذوق صحیح ہوتے ہیں علماء ظاہر اس مرتبہ کوئیس بہنچ سکتے۔

گرچہ تفییر زباں روش گرست ایک عشق بے زبان روش برست

ایسے بی ام عطیہ کا واقعہ ہے کہ انہیں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے رونے کی اجازت دی چر تائب ہو گئیں اور ایسے بی بی ثقیف کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیعت کے وقت زکوۃ و جہاد کے التزام سے عذر کیا تھا اور آپ نے قبول فر مایا پھر سب بی پچھ کرتے ہے بات ہے کہ جذبات کے روکنے سے طبیعت منقبض ہو جاتی ہے اور اجازت سے کشادہ ہو جاتی ہے اس کو حکیم بی شجھتا ہے۔

حضرت تھانوی نے تمام عمرتصانف ونصائے میں صرف کی

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے خط میں لکھا ہے کہ علوم و معارف تو تھانہ بھون کے انتہ ہے اور خدمت خلق مولوی صاحب کی اچھی ہے (جامع کہتا ہے کہ قائل کا ذوق صحیح نہیں ہے۔ اس نے چتم بھیرت سے نہیں دیکھا ورنہ بالاضطراد ہے کہتا۔

آئیے خوبال ہمہ دارند تو تنہا داری

اور ہیں کہنا ہے

کلتاں میں جا کر ہر آیک گل کو دیکھا نہ تیری ہی رنگت تہ تیری می بو ہے اور قائل بیتمنا کرتا کہ۔

نگل جائے وم تیرے قدموں کے نیجے کی دم تیرے مرت یکی آرزو ہے

اس وقت حضرت ہے زیاوہ کس میں خدمت خلق ہو کتی ہے کہ اپنی تمام عمر تصانیف و نسائے میں صرف کر دی اور کر رہے ہیں ابقاهم الله بحسناتهم و برکاتهم۔

8

هنیاء لارباب نعیم نعیمهم وللعاشق المسکین یا یتجرع والعاشق المسکین یا یتجرع وال تر یدنداق ہے ہے وال آراے کہ داری ول، درو بتر وگر جیثم از جمد عالم فروبتد (جامع)

مواقع مثنته مين حق وباطل كالمعيار

فرمایا کہ مواقع مشتبہ میں جن و باطل کا ایک معیار عجیب اور سیحی بتلاتا ہوں اگر کوئی عالم بھی نہ ہوتو اس معیارے جانے کے فرمایا جو چیزیں نی ایجاد ہوں تو اس میں یہ دیکھو کہ اس کے موجد کون جی عوام جیں یا علماء صلحاء تو جس چیز کے علماء اور صلحاء موجد ہوں جیسے مدرسہ خانقاہ دارالافقاء وغیرہ وغیرہ ان کا بنانا علماء کے دل میں آیا یہ دین ہے اور جس کے موجد عوام ہوں جیسے عرس فاتحہ بنجہ دسوال وغیرہ وغیرہ کدان کا اجراء عوام کے ذریعہ ہوا یہ غیر دین ہے بیارے معاملہ کے حکم کو اس پر جائے سیے ہیں۔ یہ غیر دین ہے بیارے معاملہ کے حکم کو اس پر جائے سیے ہیں۔ عید میلا د النبی میں شرکت ہمارے برزگوں کا طریقہ نہیں

عید میلا و النبی کے متعلق تذکرہ تھا تو فرمایا میں نے فلال مدرسہ والوں کولکھ دیا ہے کہ اگر آپ لوگ عید میلا و النبی میں شریک ہوں گے تو میں مدرسہ کے تعلق سے دست بروار ہو جاؤں گا اس برمہہم صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں کسی کا خیال نہیں مگر شہر میں چرچا ہے اور فلال اخبار بھی لکھ رہا ہے میں نے ان کولکھا ہے کہ یہاں کسی کا خیال نہیں مگر شہر میں جرچا ہے اور فلال اخبار بھی لکھ رہا ہے میں نے ان کولکھا ہے کہ تم تیجے مت کہو وہ جو جا ہیں کریں

( بجلس کی طرف ہے خاطب ہو کر فرمایا ) کہ موٹی بات ہے کہ اگر اس وقت جفرت موالانا رشید احمد صاحب رحمة اللہ علیہ زندہ ہوتے کیا تب بھی ہم لوگوں کو الیس مجالس میں جانے کی ہمت ہوتی؟ ظاہر ہے ہرگز نہ ہوتی جب یہ ہے تو ثابت ہوگیا کہ اس کو تو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے برزگوں کا طریقہ نہیں اور ہم ان کے مسلک ہے جدا ہیں، رہے مصالح تو میں ان کی مسلک ہے جدا ہیں، رہے مصالح تو میں ان کی بابت یوں کہا کرتا ہوں کہ جب تک ان کو خوب نہ بیسا جائے اس وقت تک مزہ نہیں ویت نام رہے کہ اگر کوئی ترکاری میں مصالح بلا چیے ڈالے تو فاک بھی مزہ نہ آئے گا۔ وعاکا اوب

فرمایا کے دعا کا ادب سے کہ بندہ خود اپنی زبان سے اظہار حاجات کرے اگر چہ خدائے تعالی کوسب کچھ معلوم ہے اگر بندہ اپنی زبان سے اظہار نہ کرے آف بندہ کا مجز و نیاز کیے ظاہر ہو حالا تک دعا میں زبادہ تر یہی مقصود ہے مؤلانا روی نے اپنی مثنوی میں اس کا خوب اظہار کیا ہے ۔

ائے ہمیشہ حاجت مازا بناہ باد ویکر ما غلط کردیم راہ الک الکی شفتی کرچہ میدانت سرت نرد ہم بیدا کنش بر ظاہرت الکش کردیم جہال اللہ بخششت ملک جہال مین چہ گویم چون تو میدائی نہاں حال مادایں خلائی سر بسر عام تو باشد بدر بدر بیش لطف عام تو باشد بدر

عورت كى نسبت باطنى كاأبك واقعد

فرمایا کہ اگر کسی عورت کو نسبت باطنی حاصل ہو جاتی ہے تو نہایت لطیف اور بجیب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ بی بی کا واقعہ ہے کہ لوگ بارش کی دعاء کو ان کے باس حاضر ہوئے تو انہوں نے اٹھ کر اپنے جبوترہ کو جس پروہ نماز پڑھا کرتی تھی اپنے سرکے بال

کھول کر جھاڑو دینا شروع کی جب جھاڑو دے پیکی تو آسان کی طرف منہ اٹھا کر ہوں عرض کیا کہ جھاڑو دینا شروع میں نے دبیری چھڑکاؤ آپ کر دیجئے بس بیا کہنا تھا کہ موسلا دھار ہارش ہونا شروع ہوگئی بجز و نیاز بجیب چیز ہے۔

الله تعالى كى نياز بسندى كاليك عجيب واقعه

فرمایا کے سندیلہ کا واقعہ ہے کہ وہاں لوگوں نے استنقاء کی تماز پڑھی لیکن اور کہا کہ نہ ہوئی ایک روز وہاں کی بازاری عورتیں وہاں کے رئیس چود ہری کے باس گئیں اور کہا کہ آپ لوگوں کی دعا میں تو افر ہے اور قابل قبول ہے چر جو بارش نہیں ہوئی تو اس کا سبب ہمارا منحوں فرقہ ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہ ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ جنگل میں جا کر ہم بھی اینے مولا کے سامنے جز و زاری کریں اور توب کریں آپ کے باس یوں آ ہے ہیں کہ آپ اس کا انتظام کر ویکے کہ کوئی مرد ہمارے جمع کی طرف جا کر ہمیں ہری نظر سے نہ دیکھے چود خری نے ان کی حسب خواہش اس کا انتظام کر دیا کہ کوئی خفی ان کے جمع کی طرف نہ جائے ہی سب جج جو کر جنگل میں پہنیس اور نماز جسی الی سیدھی آتی تھی کی طرف نہ جائے ہی سب جج جو کر جنگل میں پہنیس اور نماز جسی الی سیدھی آتی تھی کی طرف نہ جائے ہی سب جج جو کر جنگل میں پہنیس اور نماز جسی الی سیدھی آتی تھی پڑھی اور پیرانہوں نے رونا شروع کیا اس قدر روئیں کہ جس کی صدنیس ہی سے حال ہوا کہ برخی اور پیرانہوں نے رونا شروع کیا اس قدر روئیں کہ جس کی صدنیس ہی سے حال ہوا کہ آنے نہ یا تی موسلا دھار ہونا شروع ہوگئی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اب

خویش را رنجور ساز و زار زار ناترا بیرون کنند از اشتهاد

اكثر عورتول مين تكبرتين بهوتا

فرمایا کہ اکثر عورتوں میں تکبر نہیں ہوتا ہے میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ ماما کو اپنے سرہانے بٹھا رکھا ہے اس بے اس کے اخلاق اپنے سرہانے بٹھا رکھا ہے اس پر بٹس نے ڈاٹٹا کہ کیا واہیات ہے اس سے ان کے اخلاق خراب ہوں گے مگر ان کوتو بچھ بھی اس کا خیال نہ ہوا۔
بوڑ ھے بہ نسبت جوانوں کے زیادہ خطرناک ہیں

فرمایا کہ عورتوں کی خدمت کا میرے اوپر خاص اثر ہوتا ہے۔ لوغر بوں کی طرح

خدمت کرتی ہیں ہر وفت کام کرتی چرتی ہیں۔ اگر یہ این شان جانے کے بعد خدمت كرتى توبيزى دور يبيني ان كى خدمت يربين كها كرتا بول كدان كواپتامخاج اليد بونا معلوم نہیں۔ ورند مردوں کو حقیقت نظر آجاتی۔ حدیث میں جو آیا ہے حبب الی ثلث النساء والطيب او حكما قال ان كركات وسكنات و ملكات قابل توجه بي -حضور سے زيادہ مي ادراک س کا ہوگا سوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیند کیا ہے جس کی وجہشہوت تهيس أكرشهوت بهوتى توجواني مين موسكت بيسواس وقت حضور افذس صلى الله عليه وسلم كا كانى وقت ايك بوڑھى نى لى حضرت خديجة كے ساتھ گذرا البته مارا ادراك بردهاني ميں شہوت سے خالی ہمیں چنانچہ جوانی میں تو اس کا پیتہ نہیں جلا مگر اب بڑھا ہے میں تمجھ میں آتا ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ بوڑھے بنسبت جوانوں کے زیادہ احتیاط کے قابل ہیں کیونکہ ان کو محاس دقیقہ کا سمج ادراک ہوتا ہے اور ادراکات حافب تعلق ہوتے ہیں اس لئے ان کے تعلقات قوی ہوتے ہیں بخلاف جوانوں کے کدان کو آب ریزی کے بعد ایسا تعلق نہیں رہتا اس کے بوڑھے بنسب جوانوں کے زیادہ خطرناک ہوئے آن سے پردہ بہت ضروری ہے سہار بیور میں میں نے اس مضمون کو بہت تقصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ ایک بڑے میاں بہت رور ہے تھے۔

دین کے بردے میں دنیا حاصل کرنا مفتر ہے

قرمایا کہ دنیا کے لباس میں دنیا حاصل کرنا اتنا مطرنہیں جتنا کہ دین کے پردہ میں دنیا حاصل کرنامطنر ہے۔ اتباع حق کا اثر

فرمایا کہ ایک مولوی لا ہوری کے مسلک تفییر کے ردیس میں نے ایک مفہون کھا تھا اس کو ایک مدرسہ والے مولوی خود جھاپ کے لئے جھ سے لے گئے تھے وہاں جا کر انہوں نے ان مفسر کے ایک خط سے متاثر ہو کر لکھا کہ اس کو چھایا نہ جائے بلکہ ان کو بلا کر سمجھا دیا جائے میں نے کہا کہ بھائی میرامضمون جھے دیدو میں خود چھیوا لوئی گا۔ کیوں کہ اہل مذارس کی نظر مصالح پر ہوتی ہے اور میں اس کو سالن کے مزہ دار کرنے کے لئے

خوب بیتا ہوں اس کے بعد ال مفسر مولوی صاحب نے لکھا کہتم نے میرا ردلکھا ہے اگر میں نے بھی رد لکھا تو کیا عزیت رہ جائے گی میں نے کہا کہ کسی خاص کا بنام لے کر بو الکھا نہیں۔جس کا ایسا خیال ہو وہی اس کا مخاطب ہے اگرتم ایسے ہوتو تم ہی مخاطب ہو میں نے حق سمجھ کر لکھا ہے آپ شوق ہے ردلکھیں ناظرین خود فیصلہ کرلیں گے۔ پھر وہ خاموش ہو گئے بلکہ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی میرے پاس اصلاح کے لئے بھیجی (مجلس کی طرف مخاطب ہو کر قرمایا) اجاع جن کا بیا اثر ہوتا ہے جو ابھی ذکر ہوا اور جو تحض سب کو راضی کرنا جاہتا ہے وہ سب کو ناراض کر دیتا ہے \_

عزیز یک از در شخش مر نتانت . بهر درك شديج عزت نيافت

(26)

اور جوایک کو راضی کرنے میں فکر کرتا ہے وہ سب کو اس کامطیع کر دیتے ہیں۔ تو بم گردن از عم داور مینی كه گردان نه جيد زهكم توايج (مامع)

انسان این قکر میں بڑے دوسروں کی فکر میں نہ بڑے

فرمایا کہ میرا ایک خاص نداق ہے وہ سے کہ اپنی فکر میں پڑے دوسروں کی فکر میں ندیڑے (جامع کہنا ہے کسی بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے اپنے مرید سے فرمایا تھا کہ بیٹا دوسروں کے جوتوں کی فکر میں اپنی گھڑی نہ کھو بیٹھنا)

تدوه اورد بوبند مین قرق

فرمایا کہ ایک تدوی مولوی صاحب نے ایک ساب جس کا نام صحیح یاد مہیں میرے دیکھنے کو بھیجی تھی جو انہوں نے خودلکھی تھی اس میں ایک مقام جھے کو بہت پیند آیا لکھا تھا کہ اس کی کوشش کرنا کہ نقلیات کو معقولات پر منطبق کریں اور دلائل عقلیہ ہے تا بت كرين بيخت غلطي ہے كيونك مذہب ايمان اور انقياد محض كا نام ہے اس مين رضا ولتليم

کے سوا کی جوہ بیں اور معقولات میں واہل عقلیہ اور نظریہ کی ضرورت ہے گر اس میں انہوں نے دلیل عقلی کے غیر ضروری ہونے کی کوئی تفسیل نہ لکھی تھی۔ جس سے ہر غرجب والا یہ کہ سکتا ہے کہ میرا غرجب حق ہے کیونکہ اب دلیل عقلی کی تو حاجت ہی نہیں رہی بس ندوہ اور دیو بند میں یہی تو ایک فرق ہے اب یبال اہل دیو بند کی ضرورت ہے وہ یہ کہیں گے دار دیو بند میں کہ اس کے ساتھ یوں او رکھا جاتا ہے کہ واقعی فروع میں تو ایسا ہی ہونا جا جے ان میں دلائل عقلیہ کی ضرورت ہے خدا گا خدا اور رسول کا رسول ہونا تو ہم دلائل عقلیہ سے تا بت کر دیں گے لیکن فروع میں تفویض محض اور رسول کا رسول ہونا تو ہم دلائل عقلیہ سے تا بت کر دیں گے لیکن فروع میں تفویض محض ہوگا یاں مہ کہنا ہوگا ہے۔

جو کہو گے تم سمبیل گے ہم بھی ہاں یوں ہی سمبی اپ سبی سبی آپ ہم بھی ہاں یون ہی سبی آپ سبی آپ ہی سبی اپ کی یون ہی سبی اپ کی یون ہی خوشی ہے مہرباں یونبی سبی اور اہل مدارس براکبرالہ آبادی کا تبصرہ

فرمایا کد اکبر نے مدارس ہیں خوب موازند کیا ہے۔

ہرمایا کد اکبر نے مدارس ہیں خوب موازند کیا ہے۔

ہوشند

اور ندوہ ہے زبان ہوشمند

اب علی گڑھ کی بھی تم تشبید او

ایک معزز بیب اس کو مان لو

علی گڑھ والوں کے سامنے جو اکبر کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ہنتے ہیں کیونکہ ان کو ظریف مانتے ہیں اور اس کی الیمی مثال ہے کہ حیدر آباد میں انہوں نے ایک پیر ہیں انہوں نے ایک کامدار جو تہ بنا رکھا ہے جو رکیس ان کے باس آتا ہے بس جار پانچ اس کے رسید کرتے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں ( کیونکہ وہ پہننے کانہیں ہے) ایسے ہی اکبر کا کلام ان لوگوں کے لئے ان پیرصاحب کے کامدار جو تہ کے مشابہ ہے کہ کامدار ہے۔

حضرت عبدالعزيز دباغ كاأيك واقعه

فرمایا کہ ایک بررگ جن کا نام عبدالعزیز دیاغ ہے بڑے صاحب کرامت و خوارق و مقبول و مقبول و مقبول گذرے ہیں کچھ پڑھے لکھے بھی نہ ہتے ان کے ملفوظات ان کے بعض مریدوں نے جع کئے ہیں نہایت عجیب و غریب ہیں ابریز نام ہے۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان ہے کسی نے پوچھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و ملم ذرا جھک کر چلتے ہتے جیسے کوئی او پر سے نیچ کو جاتا ہو اور یہ بھی پوچھا گیا کہ معلوم نہیں کیسی رفتار ہوگ ہم اس کے مشاہرے سے محروم ہی رہے انہوں نے فرمایا کہ کل تم فلال جنگل میں آجانا۔ اگا دن ہوا تو سب لوگ اس جھل کر دھلایا۔ ہیں انظرین کا بید عال تھا کہ سب کے حواس باختہ ہتے کسی کے ہوش بجانہ ہے ایک قرمایا کہ میں کہ ہوش بجانہ ہے ایک قرمایا کہ میں کے ہوش بجانہ ہے ایک تحریکا عالم تھا کسی محبوب کی بھی دفتار ایس خیگل میں جمع ہوئے۔ آپ نے ایک خاص انداز سے بھل کر دھلایا۔ ہیں مانظرین کا بید عال تھا کہ سب کے حواس باختہ ہتے کسی کے ہوش بجانہ ہے ایک تحریکا عالم تھا کسی محبوب کی بھی دفتار الی نہ ہوگا۔

سی کمال کی بدولت اکمل مجھنا توجائز ہے مکرافضل مجھنا جائز جین

فرمایا کہ ایک مرتبہ متعدد علاء کا مجمع تھا اور کبر و تواضع کے متعلق اس پر بخت تھی کہ ایک عالم اپ کو جائل ہے کمتر کیونکر سمجھ لے۔ یہ تو تکلیف مالا بطاق ہے کیونکہ جب علم وفضل پڑھا ہے تو یہ کیسے سمجھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ایک حافظ اپنے کو غیر حافظ کیے ہمجھ سکتا ہے (ہمارے حضرت نے نہایت جامع اور مختصر جواب فرمایا) کہ کسی کمال کے سب امکل سمجھنا تو جائز ہے گر افضل بمعنے مقبول سمجھنا جائز نہیں ایس سے سمجھنا کہ میں عالم ہوں کوئی حرج نہیں گر اس پر اپنے کو مقبول عمداللہ سمجھنا ہے بڑا خطرناک ہے اس سے سمجھے کہ ممکن ہے کہ باوجود اس کے جامل ہونے کے اس میں کوئی ایسی خوبی ہوجس سے وہ اللہ تعالی کو لیند تہ آجائے اور ہم گو بڑے عالم ہوں گر ہم میں کوئی ایسی خوبی ہوجس سے ہم ان کو بیند تہ آجائے اور ہم گو بڑے عالم ہوں گر ہم میں کوئی ایسی برائی ہوجس سے ہم ان کو بیند نہ آجائے اور ہم گو بڑے عالم ہوں گر ہم میں کوئی ایسی برائی ہوجس سے ہم ان کو بیند تہ آجائے اور ہم گو بڑے عالم ہوں گر ہم میں کوئی ایسی برائی ہوجس سے ہم ان کو بیند نہ آجائے اور ہم کس کام کے۔

صرافضل ہے باشکر؟

فرمایا کر صبر افضل ہے یا شکر؟ اس میں علماء میں اختلاف ہوا ہے بعض شکر کو افضل ہے یا شکر؟ اس میں وائل ہیں اور بعض صبر کو اور ہر ایک کے پاس ولائل ہیں میرے خیال میں اس میں

جديد منفوظات

تفصیل کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بعض مواقع میں تو شکر افضل ہے اور بعض ہیں صبر جیسا کہ عدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں بیوی کے بوسہ کی اجازت جائی تو آپ نے سنع فرما دیا اور دوسرے نے اجازت جائی تو اجازت والی تو اجازت ویا ہی اجازت دیدی ہات ہے۔ اجازت دیدی ہات ہے کہ خاطب کے اختلاف سے احکام میں اختلاف ہوجا تا ہے۔

برموقع کا تھم جدا ہے ( کیونکہ بہا اجازت ما تکنے والا تحض جوان تھا جس کا حد پر رہنا و شوار تھا ممکن تھا کہ نوبت بجماع بینچ اس لئے اسے منع فرما دیا۔ اور دوسرے سے اس فتم کا اندینہ نہ تھا اس لئے اس کو اجازت دیدی۔ جامع ) اس اختلاف نداق کا تربیت میں لحاظ کرنا بڑے محقق کا کام ہے ہمارے مولانا محد لیعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص سے دوام نہ ہو سکے اس کا بینی دوام ہے کہ بھی گرے بھی نہ کرنے ہوگئی نہ کرنے ہوگئی ایک شبہ ہوسکتا ہے کہ بھی ایک فتم کا دوام ہی ہے اس پر ایک شبہ ہوسکتا ہے کہ بید وہ دوام تھوڑا ہی ہے کہ بینی ایک شبہ کو دوام تھوڑا ہی ہے کہ بینی ایک شبہ کو دوام تھوڑا ہی ہے کہ بینی ایک شبہ کو دوام تھوڑا ہی ہے کہ بینی کرنے دوام تھوڑا ہی ہے کہ بینی ایک شبہ کو دوام تھوڑا ہی ہے کہ کی کہ خضرت سے فرمایا )

مولانا نے جن خاص نداق والے لوگوں کے لئے قربایا ہے ان کا یہی عاوج ہے وہ لوگ وہ بین کہ دوام کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں ان کوشٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو مین ہوتی ہے دوام مطلوب میں اس کو عارفین بچھتے ہیں مضلحین سے جو ایسے ظاف ظاہر اقوال ہیں انہوں نے خاص خاص موقعوں پر جیسا مناسب ہوا ہے فربایا ہے وہ شخصتات ہیں آپ لوگوں کی اس برتو نظر ہے نہیں ویسے ہی اعتراض کر دیتے ہیں ایک طبیب کا واقعہ یاد آیا کہ کسی مریض کو نیخ لکھ کر دیا وہ اس کا غذہی کو جوش دیے ہیں ایک طبیب کا واقعہ یاد آیا کہ کسی مریض کو نیخ لکھ کر دیا وہ اس کا غذہی کو جوش دیے کر گھول کر پی گیا اور الحظے دن پھر آیا اور کہا کہ حکیم صاحب اس نبو سے فائدہ ہوا ایک اور نیز لکھ وجیح کی مصاحب اس نبو ہے خات کی ایک اور نیز لکھ وجیح کی مصاحب نے کہا کہ نبخ دکھلاؤ تو گہا کہ وہ تو گھوٹ چھان کر پیا دیا۔ اس پر حکیم صاحب نے پھر نہیں کہا (تا کہ اس کا اجتماد خراب نہ ہو یہ رعایت ہے غذاق کی اور دومرانے لکھ ویا اور کہا کہ اگر پچھ کی رہ جائے تو اور لکھوا لینا۔ اس کے بعد ہمارے کو کا روز مرانے لکھ ویا اور کہا کہ اگر پچھ کی رہ جائے تو اور لکھوا لینا۔ اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ان ہو کی بہیں کہا کہ یہ نفیسی سدیدی میں کہاں نکھا ہے بات یہ حضرت نے فرمایا کہ ان مورود وا کو دوا بنانا بھی معالجہ ہے اب جیسے یہاں غیر دوا کو دوا بنانا اس

کا معالجہ تھا ایسے ہی غیر دوام کو دوام بتانا خاص اس شخص کا معالجہ ہے۔ بزرگوں کی محبت سے علوم درسیہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے

فرمایا کہ جب مولوی محد شفیح صاحب دیوبندی یہاں آنے گئے تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ درسیات جیوڑ کر کہاں دفت ضائع کرنے جاتے ہو میں نے من کر ان سے لہا کہ درسیات جیوڑ کر کہاں دفت ضائع کرنے جاتے ہو میں نے من کر ان سے یو چھا کہ بھائی ہے کہنا کہ یہاں آ کر تمہارے علوم درسیہ میں بھی پچھ اضافہ ہوا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہن آپ جو ہوا میں نے کہا کہ بس اس معترض کا یہی جواب ہے۔ عارف کا نہریان بھی عرفان ہوتا ہے

فرمایا کہ ہمارے جفرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ عارف کو اگر بندیان
ہمی ہوتا ہے تو وہ ہمی عرفان ہی ہوتا ہے مولوی محمد اسحاق صاحب ایک میرے دوست ہیں
ان کو ایک مرتبہ بہت زور کا بخار چڑھا اس میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ حدیث میں آتا ہے
المعومن لاینجس اس کا قصد یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ جنابت کی حالت
میں آپ سے بننے لگے تو آپ نے فرمایا المعومن لاینجس اور قواعد فقہید سے ہے المیت
شخس (چنا بنی قبل عسل میت کے پاس تا وت قرآن شریف کو فقہاء نے ناجائز کہا ہے اور
بعد عسل جائز ہے کیونکہ میت ایسانجی نہیں کہ بعد عسل بھی ناجائز ہی رہے)

تو تابت بوا المومن لا يموت بس مقوله مشهوره روز روش كى ظرح تابت بوكيا الا أن أولياء الله لا يموتون أوركواس مين الحملى خدشه بى المحمل خالت مين اليا استدلال عجيب ہے۔

مروجه رسمون سے منع كرنے بروباہيت كاالزام

فرمایا کہ ایک صاحب اپنا مشاہدہ بیان کرتے تھے کہ تخد میں ایک بڑی مجد میں و یکھا کہ دو محدث حدیث پڑھا رہے تھے۔ جب نماز کا دفت آیا تو ہر ایک نے اپنے بحن کے ساتھ الگ الگ نماز پڑھی راوی نے ایک محدث سے پوچھا کہ آپ نے ایک بی جگہ نماز کیوں نہیں پڑھی تو بس خفا ہو گئے اور کہنے گئے انت وھائی۔ ایک بڑے عالم جو مکہ کے رہے والے اور جم کے مدرس تھے ان کا قصہ ہمارے مولانا گنگونی فرماتے تھے کہ دہ سونے

کی انگوشی بہنے ہوئے تھے جب میں نے ان سے سوال کیا تو کہا انت وہائی حضرت نے فرمایا کہ بعض جگہ وہا بیت الی حضرت کے جو رسمیں مروج ہوگئی ہیں اگر ان کو منع کیا جا تا ہے تو سمیں مروج ہوگئی ہیں اگر ان کو منع کیا جا تا ہے تو سمین انت وہائی۔

صاحب تدارک سے ظلم کی شکایت ندکرنا بھی ظلم ہے

فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کوظلم کرتا ہوا دیکھیے اور پیمروہ اس کے بڑے سے (جو اس کا مدارک کرسکتا ہے) نہ کے تو ظلم کا معاون شار کیا جائے گا۔

لفظ ''جوز' کے معنی

فرمایا کہ جور کے معنی بے راہی کے ہیں جو راہ متوسط سے بجھ بہٹ جائے تو وہ جائر ہے۔ جور کے معنی ظلم کے نہیں مثلا ایک صحابی نے اپ ایک بیٹے کو بچھ دیا اور دوسرے کو نہیں دیا تو آپ نے اس دفت فرمایا انبی لا اشھد علی جود حالا تکہ یہاں ظلم نیس تھا عدل کے معنی راہ متوسط پر رہنا اور ظلم کے معنی راہ متوسط سے قدرے بٹ جانا۔ اکثر مالداروں میں تہذیب حقیقی نہیں ہوتی

فرایا کہ آیک محض نے سوا پندرہ روپے بھیج ہیں اور خط ہیں لکھا ہے کہ ۱۱ روپے تو مدرسہ کو اور سوا تین روپے آپ کو اور آگر آپ نہ لیس تو یہ بھی مدرسہ میں داخل کر دیں میں نے جو بلاتشقیق تھے لینی بارہ روپے مدرسہ میں داخل کر دیے اور جن میں تشقیق تھی وہ واپس کر دیے اور بھا کہ مدرسہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چیز ایک جگہ سے مردود ہو وہ مدرسہ میں دی جائے اب ان کی آئھیں کھلی ہوں گی (ہمارے حضرت نے مجمع کی ظرف مخاطب ہوں کی (ہمارے حضرت نے مجمع کی ظرف مخاطب ہوکہ کو کر فر مایا کہ آکٹر مالداروں میں تہذیب حقیق نہیں ہوتی محض عرفی ہوتی ہے کیا کہا جائے درین کا کام کرنے والوں کو اوگ و لیل سیحصے ہیں بھلا کلکٹر کو بھی کوئی ایسا لکھ سکتے تھے بس مجلا کلکٹر کو بھی کوئی ایسا لکھ سکتے تھے بس فرق ہے کہ حکام کی تو عظمت ہے اور علماء کی عظمت نہیں اس کے سوا اور کوئی فرق بیان عربی کرسکتا۔

لوگ حکام کے سامنے تہذیب سے پیش آتے ہیں اور یہال برتہذیبی سے ورند سیرلوگ کم سمجے نہیں باقی اس کا سیب ایک اور بھی ہے کہ ہم نے ہی مالدارون کے ساتھ رعایت کا معاملہ کر کے بگاڑا ہے وہ یوں سمجھ کے کہ جس طرح ان لوگوں کو دیں گے لے لیں گے اہل حاجت ہیں اور اگر کسی کے مزاج میں غیرت اور احساس ہوتو اس کا نام نازک مزاج رکھا جاتا ہے ایسے ہی ایک شخص ایک گاؤں ہے وہ بھیلی لایا میں نے تبول کر لی اور گھر کو بھیجنے لگا۔ جب یکھ دور لے کر آ دمی نکل گیا تو اس نے کہا کہ ایک مدرسہ کے لئے لایا ہوں اور ایک آ پ کے لئے جھے اس پر بردی غیرت معلوم ہوئی اور اس آ دی کو بلاکر دونوں بھیلی اس سے سپروکر دیں اور کہا کہ تمیز سکھ کر آؤ۔ رہا مدرسہ میں نہ لینا چونکہ اس نے طریقہ ذات کا اختیار کیا تھا اس لئے نہیں لی۔

ادب کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں

ایک معاحب مجلس میں دونوں گھنے ٹیک کر کے پنج آگے بڑھا کر بیٹھے تھے ان کو اس پر جنبیہ فرمائی اور مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک مرتبہ دولڑ کے جار پائی پر لیے تھے میں ان کے پاؤل کی طرف فرش پر بیٹھ کرکام کرنے لگا وہ مجھے و کھے کر اٹھنے گئے تو میں نے کہا کہ جب ادب میں نے کہا کہ جب ادب کا وقت ہوگا ہم خود بتلا کمیں کے اس وقت ہوگا کرو گے تو مرمت ہوگی جب وہ بڑے ہو گئے تو بڑے مہذب وہ بڑے

ہارے برزگ خلوت عرفیہ میں رہنے کو بسند نہیں کرتے

فرمایا کہ ہمارے بزرگ خلوت عرفیہ میں دہنے کو بسند نہیں کرتے تھے مولانا النگوہی ہے میں نے ایک مرتبہ اپنے بارے میں بو چھا کہ میرا جی بول چاہتا ہے کہ سب علی مورد ایک گوشہ میں میٹھ جاؤں تو فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کیا اس سے علیحدہ ہوتر ایک گوشہ میں میٹھ جاؤں تو فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کیا اس سے شہرت ہوتی ہے مولانا گنگوہی تھوڑی می دیر کے لئے جمرہ میں تنہا میٹھتے ہے مولانا فلیل احمد صاحب اور مولانا دیویندی نے بھی بھی گوشہ نشینی اختیار نہیں گی۔ بال مولانا را بیوری نے معتد بدوقت خلوت کا فکال رکھا تھا (ہمارے حضرت نے مجمع کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا میں تو سب کے سامنے میٹھتا ہوں تا کہ لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہول بعضوں کا فرمایا میں تو سب کے سامنے میٹھتا ہوں تا کہ لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہول بعضوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت خلوت میں عرش و کری کی میر کر رہے ہوں گے ہاتھ یاؤل بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت خلوت میں عرش و کری کی میر کر رہے ہوں گے ہاتھ یاؤل بھی

الگ الگ ہول کے (اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ کو تو بعضے اب بھی ایہا ہی شخصے بین کہ رات میں سوتے ہوئے ہاتھ باؤل الگ ہو جاتے ہیں) فرمایا لاجول ولاقوۃ الاباللہ اس جہالت کا بھی کوئی علاج ہے ای وجہ سے تو میں نے اپنی وصایا میں اپنی سوائح عمری لکھنے کومنع کر دیا ہے کہ اوگ زندگی میں تو یہ بہتان لگاتے ہیں بعد میں تو ایما بجہ نہ کریں گئے )

اور باہر بیٹے میں مصلحین بھی جی کہ کسی کو ملنے کی فوری ضرورت ہوتو وہ کیسے بوری ہو کیونکہ اس بوری ہو کیونکہ اس بوری ہو کیونکہ اس بند جی اور میں اند ڈاک بھی جمع میں لکھتا ہوں کیونکہ اس میں اجزاء متفرقہ ہوتے جی مسلسل مضمون نہیں ہوتا۔ ہاں وعظ کی نظر ٹانی یا کسی تھنیف کے وقت یہ چاہتا ہول کہ کوئی جمرے پاس نہ ہوگو میں سب کے سامنے بیٹھا رہوں کیونکہ اس میں خیالات کے مجتمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مجمع سے منتشر ہوتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کا کھانا کھلانے سے متعلق ایک قول

فربایا کدامام شافعی کا قول ہے کہ کسی کا کھاتے ہوئے وہ شرماتا ہے جس کا کسی کو کھلانے کا ارادہ نہ ہو باتی اپنے اصول ومصالح الگ ہیں۔ قوت بازو سے کمانا عارضیں

ایک صاحب ایک خط لے کر آئے اور اس میں مید درخواست تھی کہ میرے والدین بھی کو کھانے پینے کوئیس دیتے آپ کوئی عمل کر دیجے جو دہ کھانے کو دیے لگیں (یہ صاحب میں سال کی عمر دیکھتے تھے اور ہاتھ پاؤں ہے جی و تندرست تھے) فرمایا کہ بھائی اللہ نے ہاتھ پاؤل دیے ہیں ان سے کام کرواگر ماں باپ مر گئے تو کیا کرو گے۔ اس سالہ نے ہاتھ پاؤل دیے ہیں ان سے کام کرواگر ماں باپ مر گئے تو کیا کرو گے۔ اس سے ابھی سے کام کرنا شروع کرو (جمع کی طرف مخاطب ہو کرفرمایا) کہ حدر آباد میں ایک لڑکے کی دو ہزار روپیہ کی شخواہ ہے وہ ایک جگہ میرے ساتھ دعوت میں بھی شریک تھا۔ ویکھتے ایک لڑکا اور اپنی قوت باؤہ سے کماتا تھا پنجائی بینی بساط خانہ کے تا جراوگ جو تمول دیکھتے ایک لڑکا اور اپنی قوت باؤہ سے کماتا تھا پنجائی بینی بساط خانہ کے تا جراوگ جو تمول میں مشہور ہیں وہ بھی اپنے بیجوں کونو کری وغیرہ کراتے ہیں عارفیس کرتے بنے ایک پی مشہور ہیں وہ بھی اپنے بیچوں کونو کری وغیرہ کراتے ہیں عارفیس کرتے بنے ایک پی مشہور ہیں وہ بھی اپنے بی کی کر دیتے ہیں ای میں شاوی بیاہ کرتے ہیں آئے تھارت میں شروع بی ہے ایک جی کی کر دیتے ہیں ای میں شاوی بیاہ کرتے ہیں آئے تھارت میں شروع بی ہے ایک جی کی کر دیتے ہیں ای میں شاوی بیاہ کرتے ہیں آئی

کل کے لوگ واجد علی شاہ کے عہد بول کی طرح کچھ کرنا عی شیم جائے ہیں سے جائے ہیں کہ روزانہ من وسلوٰ می آسان سے اثر آیا کرے۔

بیو بوں میں عدل کرنا وا جنب ہے

فرمایا کہ اگرکوئی میریہ دو عدد ایک چیوٹا ایک برا الاتا ہے تو جھے گھروں میں تقسیم کرنے کے وقت عدل میں بری وقت ہوتی ہے۔ مثانا کوئی ڈلیان الیا ایک چیوٹی ایک برئی تو میں اے کیے تقسیم کروں بس ای سے کہتا ہوں کہ بھائی تم میری ملک مذکرو کیونکہ میرے اوپر عدل واجب نہیں تم بی مقرر کر دو کہ کوئی میرے اوپر عدل واجب نہیں تم بی مقرر کر دو کہ کوئی برے گھر اور کون ہی چیوٹے گھر بھیجی جائے ایسے بی دھولی کو اپنے دھونے کے کپڑے بھی خات خاتاہ ہوں کہ بہلے کس کے بہاں سے گئے تھے اور اب کس کے بہاں سے گئے تھے اور کپڑے درزی کوسلوانے کے لئے بھی میس سے دیتا موں اور ایسے بی پہلے جب زنانہ میں جاتا تھا تو جھنے منٹ ایک مکان میں تھمرتا تھا گھڑی کے حساب سے است بی میٹ دوسرے مکان میں تھمرتا تھا گمر کا اب اس میں توسع ہو گیا۔

عرفی کے ایک شعر کی تشری

فرمایا که سنا ہے مولاتا اساعیل شہید رحمة الله علیه فے عرفی سے اس شعر پر تھفر

\_ \_ (

تقدیر بیک ناقد نشانید دو محمل سامائ صدوت نو ولیلان قدم را

گوقدم بالزمان ہی مراد ہے حدوث بالذات کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے گر ایسے قدم کا قائل ہوتا ہمی شرک ہے ہمارے حضرت نے فرمایا البتداس میں بہتو جیہہ ہوسکتی ہے کہ اس ہوتا ہمی شرک ہے ہمارے حضرت نے فرمایا البتداس میں بہتو جیہہ ہوسکتی ہے کہ اس نے اولیت کو قدم ہے تعبیر کیا ہو اور حضور کے لئے اس کا تھم سی ہے جیسے حدیث میں ہے اول ما خلق الله نوری.

عصد کی حالت میں کوئی قیصلہ ہیں کرنا جا ہے

ایک صاحب این بچه کو لے کر حاضر ہوئے اور ایک معلم صاحب کے زیادو مارنے کی شکایت کی اس پر ان کو بلایا گیا تنبیہ شرعیہ کے بعد حضرت نے ان ہے فرمایا کہ جب تم کو مارنے کومنع کر دیا ہے (اس کے قبل بہت بختی کے ساتھ ممانعت کر دی گئی تھی) پھرتم نے خلاف کیوں کیا اس پر انہوں نے کوئی معقول جواب نہیں دیا خصرت نے ان کو آئے پاس سے اٹھا دیا اور فرمایا تمہارا فیصلہ مہتم صاحب کے آئے پر ہوگا (مہتم صاحب باہر گئے ہوئے تصطلباء سے مارنے کی وجہ میرمعلوم ہوئی کداس نے بیر کہدویا تھا کہ چھٹی کا وقت آگیا اس پر اس کو بیجد مارا اور گا د بالیا تھا جس سے گلے پر نشان پڑ گئے تھے) میان كر فرماً يا بياتو جنون ہے كد ذراى بات براس قدر سزا اى واسطے عديثوں ميں آتا ہے كه آ دی کو بلا نکاح نہیں رہنا چاہئے (بیامعلم مجرد تھے) ایسے آ دی کا غصہ مب وماغ ہی میں مجرا رہتا ہے بنس کر فرمایا کیا کیا جائے اس زمانہ میں بیوی بھی تو دفت ہے ملتی ہے (بیرمعلم ت رسیدہ تھے) ایک بڑھے سے کی نے بوجھا تھا کہ بڑے میاں ہوی کیوں نہیں کرتے کہا کہ جوان مجھے بیندنہیں کرتی اور بوڑھی کو میں پیندنہیں کرتا اب نکاح کس ہے کروں وہ معلم صاحب انہمی مجلس ہی میں تھے کہ حضرت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تم کو یہاں رہنے کی تو اجازت ہے لیکن جب تک یہاں رہومیرے سامنے نہ پڑہاؤ اور طلباء کو فرمایا کہ تم ان کے پاس مذیر جومجلس کی طرف مجاطب ہو کر فرمایا کہ اس وقت مختم فیصلہ بنہ کرنے کا راز میر ہے کہ حدیثوں میں منصبہ کے وقت فیصلہ کرنے کی ممانعت آئی ہے اس لئے میں ایسے اموز میں غصہ کے وقت کھی فیصلہ بہیں کرتا۔ بعد رفع غیظ جب تک تمن تین جار جار مرتبہ غور نہیں کر لیتا کہ واقعی بھی ہے اس سزا کامستق ہے جب تک سزانہیں دیتا (پھر ان کو ا بنے پاس سے اٹھا کر ایک دوسرے معلم کو جو کہ نوعمر تھے بلایا جب وہ آگئے تو ان سے فرمایا ) کے معلوم ہوائم بھی بچوں کو مارتے ہواس کا سچیج اور معقول جواب دو تاویلات کو ہرگز نہ مانوں گا میہ ہتلاؤ کہ جب میں نے منع کر دیا ہے تو پھر کیوں مارتے ہو پیشرارت نفس کی ہے یا نہیں انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں بیٹک شرارت نفس کی ہے تو فرمایا کہ اچھا طلباء سے

سامنے جوش مرکان بکڑ کر چلو کیونکہ میں نے تم کو خلوت میں عزت سے سمجھایا تھا اس کوتم غنیمت نہیں سمجھے واقعی دنی الطبع بابختی کے نہیں مانتا (وہ صاحب حوض پر کان بکڑ کر چلے) مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس سے طلباء پر مدرس کی بے رعبی ضرور ہوگی۔مگر میں کیا کروں میں نے ہر چند جایا کہ بیر میرا کہنا مان جائیں مجورا بیمل اختیار کیا ہے (پھر ان صاحب کو حوض پر سے بلایا اور فرمایا کہ قرآن شریف لاؤ وہ صاحب قرآن شریف لے آئے تو فرمایا کہ اس بر ہاتھ رکھ کر گہو کہ خدا کی قتم اب ہے کسی بچہ کو نہ ماروں گا اور اگر اس پر قادر نہ ہوتو کام چیوڑ دو ہم اپنا انتظام خود کر لیس کے میس نے تمہارے واقعات گھر یر بچوں کو بلا کر مارنے کے اور ایسے مارنے کے کہ وہ بہوش ہو گئے سے بین تم کو اس قدر مارنے کا کیا جق ہے بلائس کے اذان کے مارنے کا حق یا والدین کو ہے یا حاتم کو میہ تیسرے میاں جی بی میں کہاں ہے آگئے تمہارے ذہے پر هانا ہے علم آجانا تھوڑا ہی ہے فقہاء نے اس کو خوب سمجھا ہے چنانچہ وہ قرماتے ہیں کہ اگر کوئی عقدا جارہ بیل میہ کم کہ اتنا حباب یا پڑھنا مجھے آجائے تو سے دول گا تو سے اجارہ باطل ہے اور اگر سے کہا کہ سکھاؤ پڑھاؤ خواہ آئے خواہ نہ آئے تو بہ جائز ہے کیونکہ استاد کے اختیار میں سنکھلاتا بڑھانا ہے آجانا نہیں ہے کم بختوں کو راحت کی بات بتلاتا ہوں مگر وہ تمام کام اپنے ذے سجھتے ہیں کہ بڑھانا بھی ہمارے ذے ہے گھر سے بلوانا بھی ہمارے ذہ ہے اور جنتی بنانا بھی مارے ذہے ہے بھائی بہال تو تم کوئس کی باز برس کا ڈرنہیں کوئی اہل شوری نہیں کے نہیں صرف ایک ہی واسطہ ہے اگر کوئی نہ پڑھے تو تم اس کی حالت لکھ کرمہتم کو دیدو (مراد مولا ناشبیرعلی صاحب برادر زادہ حضرت مولا نا مظلہم العالی ہیں) وہ اگرمصلحت سمجھیں گے ان کے مال باپ سے اطلاع کر کے خارج کردیں گے۔ تم مال باپ کا کام اپنے ذھے كيوں ليتے ہوان كواكر برطانا ہوگا اس كا مزاج آپ درست كر ديں كے ويكھوائكريزى مدارس میں مارنے کا قاعدہ بالکل نہیں ہے تو ونیا دار تو حقیقت کو مجھیں اور دیندار طبقہ نہ سمجے اور اب تو جربے تعلیم کا قاعدہ لکل آیا ہے دین مکا تیب سے بعد ہورہا ہے اس تخی سے تو بي اور احاث مول كے اور دي تعليم كو چيوڙ دي كے ايسے وقت تو نهايت شفقت سے

کام لیما خاہیے ( پھر ان صاحب نے قرآن شریف پر ماتھ رکھ کرفتم کھائی اور پکا عہد کیا۔ حضرت والا ڈاک لکھنے میں مصروف ہو گئے )

چندے کی مصلحت سے راہ حق چھوڑ و بینا مضر ہے

فرمایا کہ آج کل چندوں کا فساد اس قدر ہو گیا ہے کہ لوگ ان چندول کی مصلحت ہے راہ بِن کو چھوڑ کر راہ باطل افقیار کرنے گئے ایک قاری صاحب نے جو کہ ایک دین مدرسہ میں مدرس ہیں جب ضاد صحیح پڑھا شروع کیا ہے تو عوام تو برظن ہو ہی گئے تھے توجب یہ ہے کہ علاء مدرسہ نے بھی ان کو محض عوام کی خاطر ہے کہ ان کی دھشت سے چندہ کم نہ ہو جائے روکا کہ کیا پڑھتے ہو ہمارے بزرگوں نے بھی ایسا نہیں کیا (ہمارے محضرت نے فرمایا) ہے کیا وابیات بات ہے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں کیا ہمارے بزرگ علی خطر پڑھتے تھے موالانا محمد قائم صاحب تو بھی امامت ہی نہ کرتے تھے ان کا تو میں نے شا مولانا گئلوبی کی بابت میں نے بھی سا ہے اور مزید تقویت کے لئے ایک ماہر قاری مولانا گئلوبی کی بابت میں نے بھی سا ہے اور مزید تقویت کے لئے ایک ماہر قاری صاحب ہے بوچھا تھا کہ تم نے حضرت کا پڑھنا سا ہے کہا بال میں نے دو مرتبہ حضرت مولانا گاری میں ہے دو مرتبہ حضرت کا پڑھنا سا ہے کہا بال میں نے دو مرتبہ حضرت کی ساتھ دور کیا ہے حضرت نہایت می پڑھتے تھے اور حروف محارج ہے نکا لئے تھے بڑھیکہ ان قاری صاحب نے یہ واقعہ مجھے کھا کہ لوگ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہی دو تھے برتو صحیح پڑھو ہی ان قاری صاحب نے یہ واقعہ مجھے کھا کہو تھو اور اگر خدا کو رازتی تجھے ہوتو صحیح پڑھو ہی درائی تھے ہوتو صحیح پڑھو ہی درائی تھے ہوتو صحیح پڑھو ہی درائی میں سب ٹھیک ہو گے (جائے کہتا ہے)

جِ اغش راک ایرد بر فروزد بر آنکس تف زند ریشش بسوزد

آج كل مدارس كل ميه حالت في كم أبل چنده كومجبود بنا ركفا ب برقول بران

ك يول كت بيل \_

جو کہو گے تم کہیں گے ہم بھی ہاں یونی سہی آپ کی مرضی یونہی ہے مہربال یول ای سبی

کسی حرام و طال کی تمیز نہیں بھلا جب خدا اور رسول کی رضا مندی ہی حاصل نہ جوئی تو مدرسہ کا وجود اور عدم سب برابر ہے بلکہ بعض اعتبارات سے عدم ہی بہتر ہے (حسب ارشاد مرشدی مظلیم العالی ونیا کے لباس میں ونیا حاصل کرنا اتنا معتر نہیں ہے جتنا دین کے بردہ میں دنیا حاصل کرنا معتر ہے ) آج کل مدارس کی حالت سوائے معدود ہے چند کے بس اس شعر کے مطابق ہے ۔

از برول چول گور کافر پر طلل و اندرول فنر خدائة عزوجل

اکٹر یہ ہوتا ہے کہ فلال کام سے مدرسہ کے چندہ میں کی ہوجائے گی عوام بدخن ہو جائے گی عوام بدخن ہو جائے گی عوام کی ہو جائے گی عوام کی ہو جائے گی عوام کی احکام کی میں نافر مانی ہو جائے گرعوام کے طلاق نہ ہو۔

ترسم نری به کعید اے اغرابی کیس راہ کہ تو میردی بترکستان ست

اور معظیمین اور معظیمین کی ظاہری حالت ہے کی پید چاتا ہے کہ بس مدرسہ عرب و جاہ مقصود ہے کیونکہ مدرسہ ندر ہاتو اہتمام اور حکومت جاتی رہے گی۔ جب مدرسہ کا اجراء اشاعت دین و رضائے خدا و رسول کے لئے ہے تو اس ہے آگے قدم نہ بڑھانا چاہئے جی عالب ہے گیونکہ اس کی شان ہے المحق یعلو اولا یعلی دل میں بیر پختہ نیت کر لو کہ جب تک بید کام حدود شرعیہ کے تحت میں رہے (جس سے دضائے خداوندی حاصل ہوتی ہے اور مقصود بھی بہی ہے) تو کریں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس ون چھوڑ دیں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس ون چھوڑ دیں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس ون چھوڑ دیں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس ون جھوڑ دیں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس ون جھوڑ دیں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس ون جھوڑ دیں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس ون تھور کے ایک قلمی گرامی نامہ مکا تیب رشید یہ ہے آخر میں تحریر میں تحریر و کا الفین کی جس کومولا نا خیل احمد صاحب اور مولا نا دیو بندی رحمۃ اللہ علیم کے نام جبکہ وہ کالفین کی دوجہ سے بچھ پریشان جو تے ہو مدرسہ مقصود نہیں دضا مندی حق جمل و علامقصود ہے اور اس کے بہت بہریشان ہوتے ہو مدرسہ مقصود نہیں دضا مندی حق جمل و علامقصود ہے اور اس کے بہت

طرق ہیں مجلد ان کے ایک مدرسہ بھی ہے اگر مدرسہ ہو کام کے جاؤ اور اگر ندر ہے کسی اور جگہ بیٹے کر کام کر لینا (ایک مرتبہ حضرت مرشدی مظلم العالی نے ایک واقعہ فرمایا کہ جب اہل ویو بند مجلس شوری میں شریک ہونا چاہتے تھے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا تھا تو اس پر بہت شور تھا اور فقتہ کا اندیشہ تھا تو مین نے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت وفع شورش کے لئے کیا حرج ہے۔ اگر ایک وو کو مجلس شوری میں لیا جائے آخر تعداوتو ہمارے حضرات ہی کی زیادہ رہے گی اور کشرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے تو جوایا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ نا اہل کا ممبر بنانا محصیت فیصلہ ہوتا ہے تو جوایا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ نا اہل کا ممبر بنانا محصیت ہے۔ جو سب ہے ناراضی خدا و رمول کا اس لئے ہم نا اہل کو مدرسہ کا ممبر نہ بنا کہیں گے جا ہم نورش کے درسہ رہے ہوئوں ہے نہ درسہ مقصود نہیں ۔ جا مح

فرمایا کرآج کل اوگ اخباری خبرول بر ایبا وتوق رکھتے ہیں کہ شری حجتول بر بھی اینا جبروسہ نہیں سیجھتے حالانکہ اخبار میں اس قدر غلط بیانی ہے کام لیا جاتا ہے کہ جس کی بچھے انتہا نہیں ایک مولوی صاحب کا آج خط آیا ہے کہ جس مضمون پر آپ نے جھے تنبیہ کی ہے وہ مضمون بین نے اخبار میں نہیں دیا ہے۔ حالانکہ اس میں ایک حرف بھی میرانہیں ہے۔ وہ مضمون میں ایک حرف بھی میرانہیں ہے۔ عوام جن باتوں کی رعائت نہ کرسکیس اس کی اجازت ویتام صفر ہے

فرمایا کہ ایک شخص کہتے تھے کہ فلال مولوی صاحب نے عید میلاد النبی کے متعلق لکھا ہے کہ کچھ حرج نہیں ہے مگر جو مفاسد میلاد النبی ہیں ہیں اس سے سیمرا ہونا چاہئے اور شخصیص ہوم کی بھی نہ ہونا چاہئے۔ بھی کیم ۔ بھی گیارہ بھی بارہ بغدرہ مولد جب موقع ہوا کر دی ہمارے حضرت نے فرمایا بھلاعوام ان باتوں کی کب رعایت کر کئے ہیں اور پھر آپ نے مفاسد کو بھی نہیں گنوایا کہ کن کن مفاسد سے مرا ہونا چاہئے ایک ہندو نے کھا ہے کہ قطع نظر از ند ہب و ملت سب ندا ہب والوں کو دوسرے ند ہب کے رہنما کی تغریب و خوشی ہیں شریک ہونا چاہئے اور میں بھی حید میلاد النبی میں دوش بدوش ہوں ہمان کے رہا سے دار میں بھی حید میلاد النبی میں دوش بدوش ہوں ہمان سے دھرت نے فرمایا۔ بس کل کو ہندوؤں کے رام لیلا و دیگر میلوں میں بھی مسلمان

خوشی سے شریک ہوا کریں گے اور بیاوہ مصالح زہر آمیز ہیں کہ خدا کی پناہ۔ لوكون مين اصلاح ظلى كأسليقه بهي نهين

فرمایا کدایک شخص کا خط آیا ہے اس نے پہلے جواب کے لئے فقط مکٹ رکھا تھا یت کا لفافہ نہیں آیا۔ میں نے اس پر تنبیہ لکھی تھی پھر دوبارہ ایسے ہی آیا پھر تنبیہ ک۔ ( كيونكه حفرت والأك يهال كامعمول ہے كه جواب كے لئے خود كينجنے والا لفافديرايين ہاتھ سے اپنا پید لکھ کر رکھدے کیونکہ حضرت کو پید لکھنے کی فرصت کہاں جو لوگ وہاں رہے ، بیل ان کواس کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ حضرت کس قدر کام کو انجام دیتے ہیں دوسرے یہ کہ اس میں پتہ غلط لکھے جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے۔ (جامع) تو آج آپ لکھتے ہیں اگر تکلیف ہوتی ہے تو کیا حرج ہے اللہ میاں بھی تو تکلیف دیتے ہیں میں نے دی تو کیا حرج ہے اگر آپ کو روحانی تکلیف ہوئی تو ثابت سیجے اور اگر جسمانی ہوئی تو سب کو ہوتی ہے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ میاں تو موت دیتے ہیں تم بھی گلا گھونٹ دیا كروب بس جى لوگول كوسلىقەنبىن اور آب كى اصلاح كى بھى درخواست سے اور اس پر يەنور برسایا ہے۔اب دوسرے لوگ کیا جائیں بتلائے ایسوں کی اصلاح کیے ہو۔ میں نے ایک اصلاح کی تو آپ اس اصلاح پر میری اصلاح کرتے ہیں۔

آ جکل مسلمانوں نے ظاہری شکل وصورت کو بھی بگاڑلیا

فرمایا کہ آج کل مسلمانوں نے ظاہری صورت بھی ایسی بنال ہے کہ جس سے ان کا مسلمان جانتا بھی دشوار ہے جب میں کانپورتھا تو ایک شخص مدرسہ میں چندہ دیے آیا اے ویکھ کر مدرسہ کے لڑے جع ہو گئے کہ ہندو آیا ہے استے میں حافظ عبداللہ مہتم آگئے انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ اچھے ہوتب میرا تر دور فع ہوا میں تو میہ مجھ رہا تھا کہ یا اللہ ب مندو مدرسہ میں چندہ دینے کیوں آیا ہے۔ایسے بی بریلی میں بھائی اکبرعلی سے مہاں ایک تھانہ دار اور ایک تخصیلدار ملنے کو آئے تھے تھانہ دار تو مسلمان تھے گر داڑھی منڈی ہوئی اور تحصیلدار ہندو مگر داڑھی خوب اچھی نوکر نے پان تحصیلدار صاحب کے سامنے لا کر رکھے وہ بنے تو نوکر مجھ گیا پھر اس نے اٹھا کر تھانہ دار صاحب کے پاس رکھ دیئے بھائی ا كبرعلى مرحوم في كها كه داروغه بى برائ افسوى كى بات ہے كه ايك ادنى آ دى بھى آپ كو مسلمان نہيں سمجھتا مسلمانوں كى ايك خرائى موتو كهى جائے اب تو ہر ہر بات ميں رونا ہے (جامع كہتا ہے

تن مهد داغ داغ شد ينبه كا كا تنم

أور

ایک روز کا رونا ہو تو رو کر صبر آئے ہر دور کر صبر آئے ہم دوئے کو کہاں سے جگر آئے

تصوريد ليضن كانثري تتكم

فرمایا کہ اگر تصویر قصدا دل خوش کرنے کو دیکھے تو جام ہاور اگر بلاقصد نظر پر جائے تو بچے حرج نہیں ایک شخص نے سوال کیا کہ صنعت کے لحاظ ہے دیکھے تو فرمایا کہ مصور کی صنعت تو کیا چیز ہے صافع حقیقی کی بعض مصور علی صنعت تو کیا چیز ہے صافع حقیقی کی بعض مصنوعات کو بھی دیکھیا حرام ہے جیسے امار دونساء کو بنظر صنعت دیکھنے لگے نقیاء نے اس کو خوب سمجھا ہے لکھتے ہیں کہ اگر شراب کی طرف فرحت کے لئے نظر کرے تو حرام ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ اچھی چیز کو دیکھ کر رغبت ہوتی ہے (تبہم ہے فرمایا) کہ ایک مخرے نے کہا کہ مولا نا مولوی محمد مظہر صاحب عدل مہار نبور کو میں لا جواب کرونگا۔ اس نے مولوی صاحب کے پاس آ کر سوال کیا کہ لونڈ کے کو اگر اس نیت ہے گھورے کہ اللہ اتعالیٰ نے کہا بنایا ہے تو کیما ہے۔ فرمایا جہاں سے تو کیما ہے۔ فرمایا جہاں سے تو نظام ہوتی ہے کہ آئی چھوٹی جگہ سے نظاہ اسے دیکھ اس میں اللہ تعالیٰ کی صنعت یہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے کہ آئی چھوٹی جگہ سے تو ایک آ ما۔

ہمارے بزرگول میں عمق نظر اور للہیت بہت تھی

فرمایا کہ بعض علاء تبحر میں ہمارے بزرگوں سے بہت زیادہ تھے گر مجھے اپنے حضرات سے جوعقیدت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان حضرات کے ابدر عمق نظر اور اللہیت بہت تھی۔

وقف کرنے کی لیعض جائز شرائط

فرمایا کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو اس صورت سے وقف کرے کہ جب تک میں

زندہ رہوں تو میں منتفع ہوں گا اور میرے بعد فلاں فلاں وارث اور جب سلسلہ میں کوئی نہ رہے تو مساکین یا مدرسہ یا مسجد کا حق ہے تو بیصورت جائز ہے۔ ناراض تونہیں ، زیادہ راضی ہونے کودل جاہتا ہے

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب جو اچھے مناظر اور اچھے عالم ہیں لیکن لباس اکثر انگریزی نما بہنتے ہیں ان کا خط آیا ہے لکھا ہے اب میں نے تہیہ کرلیا ہے کہ جو کپڑے اس متم کے میرے پاس میں ان کے علاوہ اور نہیں بناؤں گا اور مجھے تھیجت تحریر فرما ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اگر کچھ لکھتا بھی تو بہی لکھتا جو تم نے تہیہ کرلیا ہے۔ فرمایا آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کچھ لکھتا بھی تو بہی لکھتا جو تم نے تہیہ کرلیا ہے۔ فرمایا آگے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے سام نے ان کولکھا ہے کہ ناراض تو مہیں ہوں بال ذیادہ راضی ہونے کو جی جا ہتا ہے اب جمد اللہ تم نے زیادہ راضی ہونے کے اسباب بھی شروع کر دیے۔ (ان کے خط میں کچھ اشعار بھی تھے جو چار پانچ ہدیے ناظرین ہیں۔

یکھ گزارش ہے کیم الامۃ تھانہ بھون چاہتے ہیں اپنے حال زار کی یا تیں کریں ول کے جذبات الم کا یہ تقاضا ہے حضور رئے کے قصے کہیں آزار کی باتیں کریں کس قدر ہے ہمت رندان بدمتان بلند وستوں کو یہ وصیت ہے جاناں کی طرح دوستوں کو یہ وصیت ہے جاناں کی طرح میری تربت پر جمال یار کی باتیں کریں شور ہے جن کی مسحائی کا سارے دہر میں شور ہے جن کی مسحائی کا سارے دہر میں شور ہے جن کی مسحائی کا سارے دہر میں آؤ ان سے اسعد بیار کی باتیں کریں

معقولات ومنقولات کی ایک مثال

فرمایا کہ ایک محض طالب علم ولایق مجھ سے کہتے تھے کہ ایک عالم معقولات اور

منقولات کی مثال اس طرح دیا کرتے تھے کہ بھائی منقولات کی تو مثال الی ہے جیسے کبور کہ وہ ذرای مشقت سے شکار ہو جاتا ہے ایک چھرا ہی کافی ہے اور پھر مزہ دار سالن کا سالن اور معقولات کی مثال الی ہے جیسے سور کا شکار کہ اس کے مارنے میں مشقت تو بہت ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ایک معقولی کی حکامت ہے کہ وہ پڑھ کر آئے باپ نے دو انڈے پکوا کر سامنے رکھے اور ان کے ایک بھائی کو ہمراہ بھا دیا کہ بید دونوں بھائی کھالیں کے آپ کومعقول کا جوش الٹھا تو کہا کہ اہا جان ہم دواغروں کوسو ٹابت کر دیں۔ باپ نے ثابت كرفے كى اجازت دى كہنے كلے كدايك بدايك يد دو ہوئے اور ان كا مجموعى تمن ہوئے ای طرح تین یہ اور ایک تین کا مجموعہ جار ہوئے۔ بس بڑی بک بک کے بعد سو نابت ہو گئے۔ باپ ہوشیار تھا اس نے ایک انڈا تو خود اٹھا کر کھا لیا اور ایک جھونے لڑ کے کو کھلا دیا اور کہا ۹۸ آ یہ کھا لیں بس بیتیجہ ہوا کہ اس قدر محنت بھی کی اور حاصل مجھ نہ ہوا اور نقضان بد ہوا کہ سامنے کے بھی اٹھ گئے۔ نقصان بر یاد آیا کہ ایک معقول تلی کے یہاں تیل کینے گئے۔ اس کے بیل کے گلے میں بھنی بندھی ہوئی تھی انہوں نے بوجھا یہ کیوں باندھی ہے کہا ہم اکثر کام میں رہتے ہیں اس مجنی سے اس کے جلنے کا پت چل جاتا ہے فرمایا ہے کوئی بات نہیں اگر کھڑا کھڑا ای سر ہلاتا رہے تیلی نے کہا مولوی صاحب بہاں سے جائے تیل بھی اور کہیں سے لے سیجے کہیں میرے بیل کو معقولی آ جائے کھر کام نہ کرے متیجہ بیہ ہوا کہ بیجارے کو تیل بھی نہ ملا (بعد میں ہمارے حضرت نے انڈے والے معقولی کی نسبت فرمایا کہ اس کو جواب دینانہیں آیا اسے مید کہنا جا ہے تھا کہ وہ اٹھانویں بھی تو ان دو ہی کے تالع تھے وہ ۹۸ بھی تم نے کھا لئے مجھ کو پکھرنہیں ہجا۔ اب محققین نے مجاہدات میں کی کردی ہے

ایک طالب علم حفرت والا کے پاس آ کر جیفا تو اس سے استفسار فرمایا کہ آئ پڑھتے کیوں نہیں اس نے کہا کہ جھے جریان کا مرض ہے اور حکیم صاحب نے منع کر دیا ہے فرمایا کہ آج کل قوی بہت ضعف ہو گئے ہیں دیکھتے تو اس کی عمر ہی کیا ہے پہلے لوگوں کے قوی بہت اچھے ہوتے تھے جماری بڑی بیرانی صاحب مدظلہا (یعنی حضرت حاجی صاحب ا کے گھر میں کی بہنیں تھیں سب کا ایک جگہ بیٹھنا اٹھنا تھا) ایک بی ہے اپنے خاص حالات بھی بیان کر دیا کرتی تھیں ایک مرحبہ بیرانی صاحب نے ان سے فرمایا کہ ہمارا یہ کھیل تھا کہ جب رمضان شریف کا آخری روزہ ہوتا تو ہم اس کو اس لئے توڑ لیا کرتے تھے کہ اب روز ہے ختم ہو جا کیں گئے تو گئیں گے جب توڑ نے سے کفارہ واجب ہو جائے گا تو رکھنے پڑیں گے (ان کو بیمعلوم نہ تھا کہ روزہ تو ڑنے سے گناہ ہوتا ہے) اور جب کفارہ آخر ہوتا اسے بھی توڑ دیتے بھر رکھنے شروئ کرتے ایسے ہی کی مرتبہ کرتے۔ ہمارے معزت نے فرمایا۔ اللہ آکیر عابدوں کا کھیل بھی عبادت ہوتا ہے اور ماشاء اللہ تو کی کیسے معزت نے فرمایا۔ اللہ آکیر عابدوں کا کھیل بھی عبادت ہوتا ہے اور ماشاء اللہ تو کی کیسے ایسے مقط اور اب مجاروزے بھی رکھنا گراں معلوم ہوتے ہیں۔ بیدا ہوتے ہی امراض کا جمیم ہو جاتا ہے اس لئے اب محققین نے بہت مجاہدات میں تقلیل کر دی ہے۔ قلت منام تجوم ہو جاتا ہے اس لئے اب محققین نے بہت مجاہدات میں تقلیل کر دی ہے۔ قلت منام قلت طعام کو تو بالکل ہی متر دک کر دیا ہے کوئلہ اب تو گی اس کے متحل نہیں ہی اب قلت کلام اور قلت اختلاط مح الانام ہی باقی رہ گیا ہے کوئلہ اب تو گی اس کے متحل نہیں ہی اب قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام ہی باقی رہ گیا ہے کوئلہ ان کی کثرت میں ضرر بھی ہے ان کلام اور قلت اختلاط مع الانام ہی باقی رہ گیا ہے کوئلہ ان کی کثرت میں ضرر بھی ہے ان

برائی ترک کرنے کااصل علاج

ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ جھے جوا اور سٹرکی عادت ہے اس کا علاج بتاؤ فرمایا ہمت علاج ہے ووسرے اپنے اوپر لازم کرلو کہ جب ایسا ہوسونفلیں پڑھا کرو اور دو وقت کھانا نہ کھاؤ۔ باتی اصل علاج وہی ہمت ہے۔ پھر اس شخص نے کہا ماں باپ کی میرے دل میں محبت ہمیں ہے۔ فرمایا ان کی خوب خدمت کیا کرو۔اس سے محبت ہو جائے گی۔ ڈاڑھی یاعث وجا ہت ہے

فرمایا کہ ڈاڑھی عجیب چیز ہے اس سے آ دمی بہت تنکیل وحسین معلوم ہوتا ہے بلکدایک شخص تو کہتے تھے بادشاہ معلوم ہوتا ہے اب تو اس کی بڑی گت بنار کھی ہے۔

شاه معود اورنجد بول كاحسن انتظام

چند حاتی آئے ہوئے تھے انہوں نے مکہ شریف کے قصے سائے کہ حاجیوں کی

چیزیں جو راستہ میں گر گئیں یا ہم ہو گئیں وہ حاجیوں کو تلاش کر کے پہنچائی گئیں اور یانی کی افراط اور دیگر انظام نہایت اچھے پیاند یہ ہے جارے جعزت نے بڑی خوش ظاہر فرمائی اور فرمایا کہ حاجیوں کو بڑا امن ہو گیا ہمیں اور کیا جاہئے۔ ابن سعود کوشریعت کا بڑا لحاظ ہے ا کے مرتبہ ایک لیڈر کچھ تجویزیں پاس کر کے ان کے پاس لے گئے۔ تو کہا انارجل بدوی لا اعدف الاالبعیر اور ریمی کہا کہ ہم نہیں جائے ہم علماء کو دکھلائیں کے جووہ تھم دیں گے وہ کریں مے ایک مدر مخص سے توسل کے بارہ میں اُنفٹکو ہوئی جب سے اُنفٹکو مِن عاجز آ گئے تو فرمایا۔ افار جل جاهل فارجع الی العلماء انہیں کا واقعہ ہے کہ ایک ساحب کہتے تھے ،کدایک لدھیانہ کے بدعتی نے طعن کے طوز پر ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی ایک آ تھ میں روشی نہیں ہے۔ (قبوں کے انہدام کی وجہ ہے بدعتی ان کو وجال کہتے ہیں جیبا کداس مقولہ سے ظاہر ہے) نہایت تحل سے فرمایا ہاں سیجے سا ہے۔ مجھے اس سے ضرر نہیں ہے خدا نے میرے قلب میں اتنا نور دیا ہے کہ اگر دونوں آ تکھیں مجھی جاتی رہیں تب بھی سمجھ برواہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے قرمایا تنس قدر حلیم اورسلیم، الطبع جیں۔ اس وقت بادشاہوں میں یمی ایک شخص ہے کہ قرآن و حدیث کے سامنے سرخم کر دیتا ہے میں کہا کرتا ہوں کہتم اس کا جنید وشلی سے کیوں موازند کرتے ہو بادشاہوں ے کرو فلاں بادشاہ کو دیکھوکیسی گریر کی کہ تمام کابل میں تباہی آ گئیں لوگ بجید سقد کی تعریف کرتے ہیں اس میں تو سلطنت کی اہلیت بالکل ہی نہیں امان اللہ میں انظامی مادہ تو تھا تجرب کار بھی تھا ( مگر افسوں شیطان نے کیا پی بڑھائی ) اگر این سعود جیسے دوجار بادشاہ مجھی ہو جا کیں تو اسلام کو قوت ہو جائے اس ان میں کی ہے تو ذوق کی ہے۔ خدا کرے یہ بھی پیدا ہو جائے (آین) ایک فخص نے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خواب میں د یکھا کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں کیول رنجیدہ ہوتو کہا کہ بینجدی حضور کے ساتھ بے ادبی کرنتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ادبی ہماری ہی تو کرتے ہیں حمہیں تو راحت پہنچاتے ہیں ( جامع کہتا ہے آ ہ اپنی ذات کے مقابلہ میں حضور کو اینے غلامول کی تکلیف کائس فندر خیال ہے۔

چه غم دیوار امت زا که باشد چونتو پشتبان

## چپه باک از موج بحر آنرا که دارند نوح کشتیبان (جامع)

اب تو ان لوگول میں کچھ تکلف آگیا ہے ان کے پہلے ایک امیر کا واقعہ ایک شخص سائے تھے جوان سے لل کرآئے تھے کہ وہ اکثر نگے پاؤل رہتے تھے۔ (صحابہ کے حالات میں جو آیا ہے کنا محتفی احیانا کہ بھی بھی نگے پاؤل بھی رہتے تھے) اور وہ شخص سے بھی کہتے تھے کہ دونوں وقت ان کی طرف سے ایک منا دی ہوتی تھی کہ جس نے کھانا نہ کھایا ہو وہ لے جائے جب امیر کو اظمینان ہو جاتا کہ اب کوئی نہیں رہا پھر آپ کھانے تھے ایک شخص کی مقام پر بردؤل کے قبضے میں پھنس گئے وہ بھاگ کر نجد میں پہنی گئے تو خائف تھے امیر نے کہا کہ لاتحف نجوت من القوم المظالمين اور ان کو بہت آپ الحجی طرح رکھا۔ ایک اگریز سیاح کھتا ہے کہ میں نے بہت سیاحت کی جس چز کومیری آپھی طرح رکھا۔ ایک اگریز سیاح کھتا ہے کہ میں نے بہت سیاحت کی جس چز کومیری آپھی طرح رکھا۔ ایک اگریز سیاح کھتا ہے کہ میں دیکھی کہ تمام قوم بیدار ہے کوئی اپنے تا تکھیں ڈھونڈتی تھیں (بیغی بیداری) وہ نجد میں دیکھی کہ تمام قوم بیدار ہے کوئی اپنے فرض منصی سے غافل نہیں۔

تجدیوں میں تصوف کی کمی

فرمایا کہ فلال مولوی صاحب (جو تصوف کے زیادہ قائل نہ تھے) نجد یوں کو دکھی کر کہتے ہے گئے کہا جس چیز کوئم ضروری نہیں سیجھتے اس کی رکھیے کہا جس چیز کوئم ضروری نہیں سیجھتے اس کی ہے (بعنی تصوف جس سے خشوع و خضوع بیدا ہوجیسا کہ ارشاد بالا سے ظاہر ہے) ۔

(جامع)

وجداول کے ساتھ تجداول کی ضرورت

فرمایا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ زمانہ میں اکثر تو ضرورت وجد یوں کی ہے مگر کہیں کہیں نشرورت ٹنجد یوں کی بھی ہے۔

صوفیاء اورفقہاء حکمائے امت ہیں

فرمایا کدایک مولوی صاحب نے لکھا تھا کہ مجھے اول درجہ میں تو محدثین سے

محبت ہے پیمر نقہاء سے پیمر صوفیہ سے۔ بین نے لکھا کہ جھے اس ترتیب سے ہواول صوفیہ سے پیمر نقہاء سے پیمر محدثین سے کیونکہ صوفیہ اور فقہا حکمائے امت ہیں اور ان کے امت پر بڑے احسان ہیں۔ پیمر صوفیہ اہل محبت ہیں۔ محاتی اکبر علی صاحب کا انداز اصلاح

فرمایا کہ آیک مرتبہ بر لی بین اپنے وعظ بین ایک مولوی صاحب نے جو اپنے اواح کے رہنے والے تھے بریلوی خان صاحب کی بہت تعریف کی۔ بھائی اکبرعلی نے سے من کر ان کی وعوت کی کھانے کے بعد ان کو حفظ الایمان کا نسخہ پورا دکھلا دیا کہ اس بین کہ یہ اعتراض کی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ کہا پھر وہ کیلے کہا نہیں تخفیک ہے۔ پھر پخص سطریں مقرر کیس کہ یہ دیکھتے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ جملہ دکھایا جس شھیک ہے۔ پھر پخص سطریں مقرر کیس کہ یہ دیکھتے کہا بالکل ٹھیک ہے پھر وہ جملہ دکھایا جس کے خان صاحب جن کی آپ نے اس بین شبہ کیا جو باد باد آپ دکھلاتے ہیں کہا کہ آپ الایمان کی تخفیر کرتے ہیں فرمایا بہت برا ہے جھے اس کی خبر نہ تھی ہیں تو نام بھی نہ لونگا۔ محضرت شاہ عبدالقد وی رحمۃ اللہ علیہ کی آیک حکایت

فرمایا کہ شاہ عبدالقدوں رحمۃ اللہ علیہ کے خرقہ کی میں نے بھی زیارت کی ہے جس وقت صاحب سجادہ اس کو بہن کر ہاتھی پر بیٹھتے ہیں تو ان پر ایک حالت طاری ہوتی ہے۔ قریب قریب استغراق ہو جاتا ہے۔ بیخرقہ کئی سال حضرت کے جسم پر رہا ہے جب کہیں ہے بھٹ جاتا تو کسی گھوڑے پر سے کپڑا اٹھا کر اور اسے باک کر کے پیوند لگا لیا کرتے تھے ای وجہ سے اس پر سینکڑوں قتم کے پیوند ہیں حضرت کے بیمان شکی زیادہ تھی اور جب بیوی بینوک سے زیادہ بے تاب ہوتی تو فرماتے کہ گھراؤ نہیں ہارے لئے جنت میں عمدہ عمدہ کھانے تیار ہورہ ہیں (بیوی اللہ کے فضل سے ایس نیک بخت تھیں کہ کل میں عمدہ عمدہ کھانے تیار ہورہ ہیں (بیوی اللہ کے فضل سے ایس نیک بخت تھیں کہ کل میں عمدہ عمدہ کھانے تیار ہورہ ہیں (بیوی اللہ کے فضل سے ایس نیک بخت تھیں کہ کل میں عمدہ عمدہ کھانے تیار ہورہ ہیں (بیوی اللہ کے فضل سے ایس نیک بخت تھیں کہ کل میں عمدہ عمدہ کھانے تیار ہورہ ہیں (بیوی اللہ کے فضل سے ایس نیک بخت تھیں کہ کل

موع مبارك كااحرام

فرمایا کہ ججہ الوداع میں خضور صلی اللہ علیہ وہلم نے اینے سر کے موت مبادک

اتار كرتفتيم فرمائے بين ـ ظاہر ہے كہ بال سر پر بزاروں ہوتے بيں وہ كتوں كے باس بہنچ ہوں گے اور اس بيں ايك ايك بال كے كتنے جصے كر كے ايك ايك في آئيل ميں تفقيم كئے بول گے اور كتنے حفاظت سے رکھے ہوں گے اس لئے اگر كسى جگہ موئے مبارك كا پنة جلے تو اس كی جلدى تكذیب نہ كرنا جا ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب في لكھا ہے كہ كو ہم نے زيارت نہيں كى جلدى تكذیب نہ كرنا جا ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب نے لكھا ہے۔

مرا از زلف تو موی پیند است بهوس را ره مده بوی پیند است

صحابه کی ایک کیفیت برایک موزول شعر

فرمایا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ جب شدت مرض سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کومسجد میں تشریف نہ لا سکے (اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنایا گیا)

یس آپ دہلیز پر آکر دک گئے تو پردہ اٹھایا گیا اس وقت کی حالت کوسحابہ کہتے ہیں کا نا ان نفقتن لعنی قریب تھا کہ ہم بدحواس ہو جاتے اس موقع پر شاہ عبدالحق صاحب نے ایک شعر کھا ہے اور اس جگہ ہے بہتر اس شعر کے جبیاں ہونے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے۔

در نمازم خم ابروئے تو چوں یاد آمد حالتے رفت کہ محراب بفریاد آمد آنخضرت علیہ کے اوٹٹول کے ذرج کرنے برایک شعر

فرمایا کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ ججۃ الوداع میں آپ نے سواونٹ

ذری فرمائے ۱۳ تو اپنے دست مبارک سے باتی حضرت علیٰ کے دست مبارک سے ذریح

ہوئے تو اس وقت اونٹوں کی میہ حالت بھی کہ کھسک کھسک کے حضور کے قریب ہوتے بھے

کہ پہلے حضور اپنے دست مبارک سے مجھے ذریح کریں۔ اس موقع پر بعض بزرگول نے یہ
شعر لکھا ہے جس کے لئے اس جگہ سے بہتر دوسری جگہ چپال ہونے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے۔

ہمہ آ ہویان ضحرا سر خود نہادہ برکف
مامید آ کہ روزے بھیار خواہی آ کہ

مرے مولو یون کا دل بھی نہیں روتا

فرمایا کہ مولوی سلیمان صاحب واعظ ایک مرتبہ وعظ کہہ رہے تھے متنوی اجھی پڑھتے ہیں۔ بڑے ول گئی یاز تھے ایک ہار کہتے تھے کہ میں پڑھی بدقی ہوں اور بڑھ غیر مقلد اور بڑھ فیر مقلد اور بڑھ ایک ہار کہتے تھے کہ میں پڑھی مقل کہ کہا کہتم لوگ اتن دیر اواز اچھی تھی علاء کی ایک مجلس میں اثناء تذکرہ علاء کو خاطب کر کے کہا کہتم لوگ اتن دیر سے بیٹھے ہوتم ہوتا تو اب تک کتی دفعہ روتے (جامع) کو حضرت جاجی صاحب دھمۃ اللہ کے شعر یاد آ گئے۔

ایک تم ہو کہ جوال بھی نہیں رینگی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ واقعی نرے مولویوں کا تو ول بھی نہیں روتانہ

رونے کے اسباب مختلف ہیں:

-

فرمایا کہ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم اپنے شنے کے پاس بیٹے تھے اور سب کے سب مور ہے تھے ایک شخص نے کہا کہ یہ سب کے سب محروم بیں اگر واصل ہوتے تو کیوں روتے اس پر شاہ ابو المعالی کو جوش آیا اور ایک رسال ہفت کر یہ لکھا۔ اس میں لکھا ہے کہ رونا سات وجہ سے ہوتا ہے۔ رونا حربان کی ولیل نہیں بعض وقت خاص وصل بھی رونے کا سب ہوجاتا ہے اور اس موقع پر عارف شیرازی کا یہ شعر لکھا

بلیلے برگ گلے خوشرنگ ورمنقارداشت اعرال برگ و نوا خوش نالنه بائے زارداشت کفتمش درجین وصل این ناله و فریاد جیست گفت مارا جلوه معتوق دراین کارداشت

ایک دفعہ مولانا محمہ یعقوب صاحب کے درس عدیت میں حضرت الی ابن کعب رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کا قصہ آیا کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خضرت الی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ بچھے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سورہ لم کین تہمیں سناؤں تو انہوں نے عرض کیا کہ یا حضرت کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے فرمایا ہاں تمہارا نام لیا ہے تو اس پر آب رونے یک ایک طالب علم نے حضرت مولانا ہے کہا کہ بیاتو خوشی کی بات تھی رونے کی کیا بات ہے ۔ مولانا نے فرمایا کہ جا احمق تو کیا جا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جا احمق تو کیا جا احمق تو کیا جا ہے۔ مولانا ہوتا ہے۔ مارے حضرت عالی صاحب وحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ان حضرات کا بید نداتی ہوتا ہے۔ مارے حضرت حاجی صاحب وحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ان حضرات کا بید نداتی ہوتا ہے۔ مارے حضرت حاجی صاحب وحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ان حضرات کا بید نداتی ہوتا ہے۔

بایدعی گوئند امبرار عشق و مستی بگذار تابمبرد در رنج خود بیرتی

نے اس کی شرح فرمائی ہے فرمایا کہ رونا مجھی خوشی سے ہوتا ہے مجھی رہنے سے اور مجھی گرم بازاری عشق سے ہوتا ہے حضرت ابی این کعب رضی اللہ عنہ کے رونے کی حقیقت حضرت کے ارشاد سے ہنو ہی واضح ہوگئی میں اور آسان کر سے کہتا ہول کہ محبت سے جوش میں بھی رونا آتا ہے۔

یہ ذوقیات ہیں ان کو غیر ذوق والا نہیں سمجھ سکتا۔ تو تخش مثال گر بزرگوں نے اپنے مطلب ایس حکایتوں سے نکالے ہیں۔ مولانا روئی اپنی متنوی میں ایس بہت حکایتیں لائے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک حافظ جی تھے ان سے لونڈول نے کہا کہ حافظ جی نکاح کر لو بڑے مزے کی چیز ہے حافظ جی نے ان کے کہنے سے نکاح کرلیا۔ لڑکول نے مزہ کا موقع بھی بتلا دیا حافظ جی روٹی لے گئے اور اس برہند کر کے اس مقام سے روٹی لگا لگا کر کھانا شروع کی مینے کولاکوں سے کہا کہتم جھوٹے ہو۔ چٹنی تک میں مزہ ہے اور اس میں اتنا بھی نہیں لڑکول نے کہا کہ مجموٹے ہو۔ چٹنی تک میں مزہ ہے اور اس میں ان اتنا بھی نہیں لڑکول نے کہا کہ حافظ جی نارا کرتے ہیں۔ اگلے دن آ پ جوت لے کر پہنچے اور ایک بین مزہ ہے اور اس میں اور برہند کر کے پینچے اور ای بین اور برہند کر کے پینینا شروع کیا۔ مین کولاکوں نے پوچھا تو کہا کہ جاؤ نالانکقو رات تو لڑائی اور برہند کر کے پینینا شروع کیا۔ مین کولاکوں نے پوچھا تو کہا کہ جاؤ نالانکقو رات تو لڑائی بھر تیسری شب کوآ پ نے اس طریقہ پر عمل

کیا اور منے کولڑکوں سے کہا کہ واقعی بہت مزہ کی چیز ہے ہمارے حضرت نے فرمایا ہس بے ذوق آ دمی کی الیمی ہی مثال ہے۔

الله تعالی سے طبعی محبت بھی ہوسکتی ہے

فرمایا کہ ای ہے دوقی کے سبب بعض اہل ظاہر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مساتھ مجت عقلی ہو بھی ہو جب طبعی نہیں ہو سکتی کیونکہ جب آ کھ سے نہیں دیکھا تو محبت طبعی کا تحقق کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پر حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے جیاا کر لکھا ہے کہ ان کا انکار ایسا ہے جسیا کہ عنین کا انکار لذت جماع ہے کہ وہ اس کی حقیقت اور لذت کو جاتا ہی نہیں ہمارے حضرت نے قرمایا کہ لوگوں نے محبت میں اپنی جانیں دیدی ہیں۔ یہ محبت طبعی نہیں تو کیا ہے۔ محبت عقلی میں ایسا نہیں ہو سکتا اور انسان تو انسان حیوانوں نے محبت طبعی نہیں تو کیا ہے۔ محبت عقلی میں ایسا نہیں ہو سکتا اور انسان تو انسان حیوانوں نے بھی جانیں دے دیں ہیں۔ حضرت سمنون محب آیک مرتبہ محبت کا بیان فرما رہے ہے ایک جی جانیں و کے دیں ہیں۔ حضرت سمنون محب آئیک مرتبہ محبت کا بیان فرما رہے ہے ایک چڑیا کو تھے پر بیٹھی تھی وہ نے اتری پھر صبر نہ ہو سکا تو گود میں آ کر بیٹھی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بین مرتبہ محبت کا بیان فرما رہے۔ پھر تھوڑی دیر بین مرتبہ کی کر مرگئی۔

عُم نبیں جان کا جانیاز برے ہوتے ہیں بر جھکا دین کے کوئی تیج اٹھائے ہو سہی پیران نمی پرند مریدان می پرانند

فرمایا کہ بس بی جیران نمی پرند مریدان می پرانند کا مضمون ہے۔ یہی ذیادہ شہرت دیتے ہیں۔ ایک شخص نے بچھ ہے روایت بیان کی کہ بعض لوگوں کا میرے متعلق سے اعتقاد ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں سوتے میں الگ الگ ہو جاتے ہیں استغفر اللہ ای لئے میں نے میں نے دصایا میں لکھا کہ میری سوائح شاکسی جا تیں لوگ احتیاط نہیں کرتے کیونکہ اگر احتیاط کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کرامت کا آیک عدد جو کم ہو جائے گا پھر ہاتھ پاؤں الگ ہونے کے متعلق بیان کیا کہ دراصل وہ الگ نہیں ہوتے یونجی نظر آتے ہیں ان کا الگ ہونے اس کے متعلق بیان کیا کہ دراصل وہ الگ نہیں ہوتے ہونجی نظر آتے ہیں ان کا مشل اس صورت سے ہوتا ہے کہ ان کا اتصال محسوں نہیں ہوتا تصرف سے ایہا ہو جاتا ہے میکن ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو اور نظر نہ آئے۔ نواب وقار الملک نے یہ کوئی کمال نہیں ہے ممکن ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو اور نظر نہ آئے۔ نواب وقار الملک نے

مجھے علی گڑھ کے کالج کی سیر کرائی تھی وہاں ایک آئینہ بھی وکھلایا تھا جس میں اندر کی چیز نظر آتی تھی او پر کی نظر نہیں آتی تھی وہ آلہ بیار کے اندر کے حالات ویکھنے کے لئے ایجاد کیا ہے بھر اعضاء کے انفصال کی مناسبت سے (ہنس کر فرمایا) اجی وصل مشکل ہے فصل کیا مشکل ہے۔

اصحاب صفہ کے قصے کی او مسیح

فرمایا کہ اصحاب صفہ کا قصہ جو حدیثوں ہیں آیا ہے کہ ان میں ایک فحص کی وفات ہوئی اور اس نے ایک دینار جھوڑا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے جہنم کا ایک دائی اور دوسرے نے دو دینار جھوڑے تو فرمایا اس کے لئے دو داغ ۔ تو کیا مال جمع کرنا دائی اور دوسرے نے دو دینار جھوڑے تو فرمایا اس کے لئے دو داغ ۔ تو کیا مال جمع کرنا ہوئی ہوئی لوگوں نے اس موقع پر دق ہوکر یہ کہہ دیا کہ اس نمائٹ میں مال جمع کرنا جائز نہ تھا بعضوں نے قبل العفو کے بھی معنی ہوکر یہ کہہ دیا کہ اس خرورت سے زائد نہ رکھنا جائے میں کہ مال ضرورت سے زائد نہ رکھنا جائے میں افاق سے منع کے لئے ہے قبل جواب انفاق زائد کے لئے ٹیس بلکہ غیر زائد غلی الحاجة کے انفاق سے منع کے لئے ہے قبل الاتفقو االاالعفو زائد کو جو زائد نہ ہو خرج نہ کرو جب مدلول بھی نہیں ہے دریث کی ہے وہ یہ کہ حدیث کی ہوئی اور لوگ بھی کا ان کو ایما ہی جمجھے تھے البذا دیناروں کا جمع کرنا ان کر ترک دنیا کے دعوے کے خلاف تھا اس وجہ سے مذاب ہوا اور یہ موثی بات ہے کہ جب کوئی مجت کا دعوی کر کے خلاف تھا اس وجہ سے مذاب ہوا اور یہ موثی بات ہے کہ جب کوئی مجت کا دعوی کر کے خلاف تھا تو کس قدر غیظ ہوگا۔

رياء كي حقيقت

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس طرح عباوت کرنے کو جی نہیں جاہتا کہ لوگ ویکھیں نماز بھی حجب کے پڑھتا ہوں۔ تبیج پڑھتے ہیں اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو کپڑے میں جھیا لیتا ہوں تا کہ دیاء نہ ہو میں نے لکھا ہے کہ کھی اسلام جھیا نے کو بھی جی جا کہ دیاء نہ ہو میں نے لکھا ہے کہ کھی اسلام جھیا نے کو بھی جی جا کہ دیاء نہ ہو میں بھی تو دیاء ہے (مجمع کی جھیا نے کو بھی جی جا کہ دیاء ہے اس میں بھی تو دیاء ہے (مجمع کی

طرف مخاطب ہو کے فرمایا) محققین کا تول ہے کہ عام آ دی تو اظہار عباوت کو ریاء سمجھتے ہیں اور خواص اخفاء عباوت کو ریاء سمجھتے ہیں کیونکہ اخفاء سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انجمی اس کی نظر مخلوق پر ہے اور اصل طریق ہے ہے کہ اپنی طرف سے شاظہار کا قصد کرے نہ اخفاء کا اپنے کام سے کام سے کام رکھے۔ (جامع کہتا ہے کہ گاؤق کی ذم و مدح کا امیدوار نہ رہے ہیں یہ نداق پیدا کرے

ول آرا ہے کہ واری ول ورویند وگرچشم از ہمہ عالم فرویند

ریاء فظ اظہار عبادت سے تھوڑا تی ہوتی ہے بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی عبادت کو اس نیت سے ظاہر کرنا کہ لوگ میری بزرگ کے معتقد ہو جا ئیں باتی رہا نفس اظہار سودہ کوئی دیا ہیں اور اگر کسی کے اعتقاد کا بلا اختیار خیال آئے تو وہ وسوسہ ریاء ہے دیا ہیں بس اپنی طرف سے قصدا اظہار شرک نہ یہ کہ کونوں میں چھپتا پھر ہے۔ ویکھا اس طریق میں جینا پھر ہے۔ ویکھا اس طریق میں جانا بہت مشکل ہے۔

گر ہوائے ایں سفر داری دلا دامن رہبر گیر و بیں بیا دامن رہبر گیر و بیں بیا بین در راہ عشق عبر گذشت ونشد آگاہ عشق در ادادت باش صادق ای فرید تابیالی شخ عرفان راکلید تابیالی شخ عرفان راکلید نفس نتوال کشت الا کل جیر دامن آل نفس مش راخت گیر

(جامع)

شیطان بڑے دور کی بھاتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی نے ایک شخص کو ذکر جہر تعلیم کیا تو اس نے کہا کہ اس میں تو رہاء ہو گی۔ فرمایا کہ جب ذکر خفی کرو سے اور لوگ و کھے کر ہے کہیں گے کہ ند معلوم اس وقت شاہ صاحب عرش کی سیر کر رہے ہیں یا کری کی تو کیا ہے رہاء نہ ہوگی ہیں جاؤ اپنا کام کرو۔ ایک نقشیندی نے چشتی ہے کہا کہ میں نے سا ہے آپ ذکر جہر کرتے ہیں اشارہ لطیف تھا کہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا اور رہاء ہو گئی چشتی نے کہا کہ میں نے سا ہے آپ ذکر جبر کرتے ہیں (مطلب ہے کہ جب خفی کی بھی لوگوں کو خبر ہوگی تو خفی ہے ہو گئی تو خفی ہے کیا فائدہ ہوا) اور ذکر جبر ہے نیجنے کا سبب بھی نفس کا ایک کید بھی ہوتا ہے وہ ہے کہ جب ذکر جبر کرنے گا تو ظاہر ہے پڑوسیوں کو خبر ہوگی اور جس دن نہ الحصے گا تو سیجھیں گئے کہ آئ شاہ صاحب نہیں الحصے اور ذکر خفی میں جس دن جانے کرو۔ جس دن خفر ہجھی اس لئے خفی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہوئے جس پر میمرین ہی کی خفیہ خواج نہیں ایک نقیہ ہزار عابد سے بھاری ہے۔ حدیث ہے فقیلہ فظر ہی تھی ہواں پر ایک فقیہ ہزار عابد سے بھاری ہے۔ حدیث ہے فقیلہ واحد اشد علی الشبیطان من الف عابد کے ونکہ شیطان مرت میں تو ایک کید بناتا ہوال آباد کے در جب شریف 'کے بارے میں دکا ہت

فرمایا کہ جبہ شریف جو جلال آباد میں ہے ہمارے پاس اس کی اصل ہونے کی کوئی سندنہیں ہے ہیں اسپے حضرات کے رجمان سے مظنون ہوتا ہے کہ یہ اصل ہی ہوگا کیونکہ جعلی کی طرف ایسے حضرات کو اس قدر کشش ہوتی نہیں ہے اسے تو دکھ کر دل کھنچا جاتا ہے ایک وفعہ ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب کو جلال آباد کا جبہ بہنے دیکھا تو ایک مجر نے یہ تعییر دی کہ آب شبع سنت ہیں۔

مجر نے یہ تعییر دی کہ آب شبع سنت ہیں۔

فرمایا کہ بعض لوگ جمعہ زوال سے پہلے پڑھ لیتے ہیں فدا جانے سے کہاں سے سمجھا ہے اور اس باب میں جوشیخین کی صدیت ہے ماکنا نقیل لا نتغدی الابعد الجمعه اس سے تو صرف بے پہتے جاتا ہے کہ ہم قیلولہ بعد جمعہ کے کرتے تھے سے کہاں تابت ہوتا کہ جمعہ وقت سے پہلے اوا کر لیتے تھے۔ انہوں نے قیلولہ اور کھانے کو تو اپنی جگہ اور وقت سے نہ ہٹایا اور جمعہ کو ہٹا دیا۔ کیا میٹیس ہوسکتا کہ جمعہ اسے وقت پر ہوا اور قیلولہ

وقت ہے مؤخر ہو جائے۔ ہٹنے پر یاد آیا کہ ایک عقاندوں کی بھی میں ایک سوداگر ایک مخفی کی دیوار کے سایہ سلے دیوار ہے کمر لگا گر بیٹے جایا کرتا تھا اور مالک بھی دیکھا کرتا تھا ایک روز اس نے اپنی چٹائی بالکل دیوار کی جڑ ہے ملا کر بچھائی۔ دو پہر تک دہ کھسک کر تھوڑی پہنچ آگی تو آپ نے اس سوداگر ہے کہا کہ دیکھو بھائی ہے اچھا نہیں جوتم نے ایک بالشت ہادی دیوار ہٹا دی۔ آئ کل کے نے جہتدین کی بھی ایک ہی مثال ہے کہ قبلولہ اور غذا میں فرق ند آئے جائے جعداب وقت ہے ہٹ جائے۔ ایک ایس بی جمعہ پڑھنے والے میں فرق ند آئے جائے جعداب وقت ہے ہٹ جائے۔ ایک ایس بی جمعہ پڑھنے والے شخص نے بھے ہو چھا کہ اب کیا کروں میں نے کہا جو نمازیں پڑھی ہیں وہ دہراؤ اور بیا سب کلام غیر جہتد مدی اجتباد کے ساتھ ہے اور جو داقع میں جہتد ہوای کوحق ہے کہ نفس کو ایس خوق ہے کہ نفس کو ایس کو تی ہے کہ نفس کو ایس کو تو ہے کہ نان کے ساتھ ہے کلام نہیں ۔

ایک عالم نے موال کیا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک محض نے نانویں خون کر کے توبہ کی اور ایک عالم کے پاس گیا کہ میں نے تانویں خون کے ہیں میری توبہ مقبول ہے یا نہیں اس نے کہا نہیں تو اس نے اس کو بھی قبل کر دیا کہ اب پورے سو ہی۔ پر ایک شخص نے دوسری مبتی کے ایک عالم کے پاس جانے کا پتہ بتلایا وہ اس بتی کی طرف چلا اور راست میں مرگیا تو دریافت طلب سامر ہے کہ جب وہ توبہ کر چکا تھا تو پوچھتا کیا پھرتا تھا۔ ارشاد قربایا کہ توبہ تو کر چکا تھا گر مقبول ہونا معلوم شرقا۔ اس لئے پوچھتا پھرتا تھا۔ ارشاد قربایا کہ توبہ تو کر چکا تھا تو بلاکہ رحمت و عذاب میں اس کے متعلق منازعت کیوں ہوئی۔ ارشاد قربایا کہ توبہ تو بلاکہ رحمت و عذاب میں اس کے متعلق منازعت کیوں ہوئی۔ ارشاد غلب اثر معصیت یا توبہ میں اختلاف تھا اس لئے ملائکہ نے اجتہاد کیا جو فیصلہ کے وقت ایک غلط بھی عابت ہوا اور ایجہاد تھا جبی ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلائکہ کو اجتہاد کی فیات ہوا ہوتا ہے؟ ارشاد کیوں نہیں ہو سکتا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلائکہ کو بعض اوقات قواعد کلیے بنا دیتے جاتے نہیں ہو سکتا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلائکہ کو بعض اوقات قواعد کلیے بنا دیتے جاتے میں کہ جو ایسا یہ کرے وہ ایسا ہے جب ہی تو ان ، اجتہاد کی نوبت آئی۔ سوال با وجود جس کی تو ان ، اجتہاد کی نوبت آئی۔ سوال با وجود جس کی تو ان ، اجتہاد کی نوبت آئی۔ سوال با وجود جس کی تو ان ، اجتہاد کی نوبت آئی۔ سوال با وجود جس کی تو ان ، اجتہاد کی نوبت آئی۔ سوال با وجود جس تی تو ان ، اجتہاد کی نوبت آئی۔ سوال با وجود جس کی تو ان ، اجتہاد کی نوبت آئی۔ سوال با وجود جس کی تو ان ایوباد مغفرت کیے ہوئی کی ایک کو دیں کیا کہ کا دیں کا دیں کیا کہ کو دیں کیا کہ کا دیں کو دیا کہ کو دیں کیا کہ کی کوبال کیا کوبال کی کوبال ہو کوبال کیا کہ کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کیا کوبال کی کوبال کیا کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کیا کوبال کیا کوبال کی کوبال کیا کوبال کی کوبال کیا کوبال کیا کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کیا کوبال کی کوبال کی کوبال کیا کوبال کی کوبال کیا کوبال کی کوبال کیا کوبال کی کوبال کیا کوبال کوبال کی کوبال کیا کوبال کیا کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کوبال کوبال کی کوبال کی کوبال کی کوبال کیا کوبال کی

کونکد ایک حدیث میں ہے کہ اہل حقوق کو میدان قیامت میں گلات دکھلا ے جا کیں گد دہ کھے کہ کہیں گے ہے کہ اہل حقوق ہمارے دہ دکھے کہ کہیں گے ہے کس کے لئے ہیں باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا جو اپنے حقوق ہمارے بندوں سے معاف کرے۔ سوال۔ اس سے بہتی استدلال ہوسکتا ہے کہ جقوق العباد بھی معاف ہو جا کیں گے۔ ارشاد اس سے استدلال کی کیا ضرورت ہے جبکہ اس کی خود حدیث میں تصریح موجود ہے جیسے ابھی گزرا۔ حقوق العباد کے مضمون پر ایک ہے باک شخص کا قصہ یاد آیا کہ نانونہ میں ایک شخص کا قصہ یاد آیا کہ نانونہ میں ایک شخص کہ دیں گے کہ ان سے لے لو اگر یہ سنح ہے تو جواب بی کی ضرورت نہیں اور اگر بی میں ہو گا کہ جس قدر صریح بی کہ یہ موازنہ کیے ہو گا کہ جس قدر در سے کہ یہ موازنہ کیے ہو گا کہ جس قدر در سے کہ یہ موازنہ کیے ہو گا کہ جس قدر در سے کہ یہ موازنہ کیے ہو گا کہ جس قدر در سے کہ یہ موازنہ کیے ہو گا کہ جس قدر در سے کہ عقد ہو سکے گا یا نہیں۔

ایک گفن جور کی حکایت

ایک عالم نے کہا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک نباش نے مرنے کے وقت ایپ نباش نے مرنے کے وقت ایپ نزگوں کو وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو جھے جلا دینا اور آ دھی را کہ ہوا میں اڑا دینا اور آ دھی با وینا۔ اگر اللہ تعالی جھے پر قادر ہو گیا تو پھر خوب ہی سزا ہوگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اے قدرت میں شک تھا اور پھر بھی اس کی مغفرت ہوئی۔ اگر قول سے شک نہ مجھا جائے تو عمل سے تھریجا ظاہر ہے۔

ارشاد صفات میں ہر شخص عقیدے میں اپنے فہم کے موافق مکلف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس قدر علم علماء کو ہے عوام کو نہیں اور اس وجہ سے وہ ان کے برابر مکلف نہیں گوبعض مشکلمین اس کو نہ ما نیں گے۔ گر لایکلف الله نفساً الا وسعها ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ہر شخص کا علم و فہم جدا ہوتا ہے وہ شخص مطلق قدرت کو تو مانیا تھا گر اس کا کوئی خاص درجہ اس کے علم میں نہ تھا اور پھر خشیت ہمی تھی جب ہی تو اس نے یہ وصیت کے گر طاص درجہ اس کی سمجھ نہ آیا کہ ہوا اور پانی ہے جدا کر کے بھی موجود کر سکتے۔ وہ بے چارہ کہی سمجھا کہ شاید اس می سے بھے جاؤں ای خشیت کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوئی۔

غيبت كى تعريف

ایک صاحب کسی کا تذکرہ کر رہے بتنے پھر موال کیا کہ بین تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ کہنے والے کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہی تذکرہ اگر بعید اسے پہنچا دیا جائے تو وہ ناراض بنہ ہوگا تو یہ غیبت نہیں یا اس تذکرہ سے اصلاح کا تعلق ہو بطور حزن کے تذکرہ کیا جائے مہ غیبت نہیں ہے۔

اینے آپ کو دعا کے قابل نہ جھٹا شیطانی دھوکہ ہے

ایک شخص دعا کے واسطے حاضر ہوا۔ فرمایا بھائی تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کروں گا اس نے کہا کہ میری ایسی زبان کہاں ہے۔ فرمایا کلمہ بھی پڑھتے ہو کہا ہاں فرمایا پھر کلمہ تو دعا سے بھی زیادہ متبرک ہے۔ زبان اس کے قابل کیسے ہوگئی (جمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) شیطان نے تو میں مردودیت کی حالت میں دعا کی انتظار نبی المی یوم یبعثون کہ بھے مردود تو کر دیا قیامت تک کی تو عمردیدو۔ جواب علا انك من المنظرین جاؤ ہم نے قیامت تک کی عو تو ایسی سرکار ہے کہ شیطان تک کو بھی محروم نہ رکھا۔ پھر ہمیں قیامت تک کی عرب شیطان کی میں غضب کے وقت دعا قبول ہوئی تو ہماری کیوں شیطان نے راہ مار رکھی ہے۔ اس کا نام شیطان نے راہ مار رکھی ہے۔ اس کا نام انتشار رکھا ہے۔

الله تعالیٰ کوخدا کہنا درست ہے

ایک شخص نے کہا کہ کا نبور میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ بقائی کو جو خدا کہتے جیں یہ لفظ خدا پہلے کفار اپنے معبودان باطل کو کہتے ہے ہمارے حفرت نے فرمایا کہ لفظ این داور خدامثل ترجمہ کے ہوگیا ہے گو وضع دوسروں کے لئے ہوا ہوگر اب تو مخصوص اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہوگیا ہے جیے رحیم وغیرہ بال اللہ تعالیٰ کے جو توصنی نام ہیں ان میں تصرف کرنا الحاد ہے۔ (تفییر بیان القرآن منگا کر دیکھی) لله توصنی نام ہیں ان میں تصرف کرنا الحاد ہے۔ (تفییر بیان القرآن منگا کر دیکھی) لله الاسماء الحنسی النے کے معنی یمی کھے ہیں کہ ہیں ایسے ناموں سے اللہ ہی کو موصوف کیا کر داساء کرواس میں تقدیم اللہ کے حصر کے لئے ہے۔ اب حصر کے قاعدہ سے یہ ترجمہ ہوگا کہ اساء

حسلی جو بین الله بی کے لئے بین دوسروں پر ان کا اطلاق مدکرو (اور جو اللہ کے نامول کو دوسروں پر اطلاق کرتے ہیں) ان سے تعلق مت رکھا کرو باقی رہا ہد کہ اور ناموں کا الله پر اطلاق کرتے ہیں) ان سے تعلق مت رکھا کرو باقی رہا ہد کہ اور ناموں کا الله پر اطلاق کیا جائے اس سے میں نفس ساکت ہے۔

اب سارے عالم کے علماء کیا جائل ہی ہیں جنہوں نے اللہ کے معنی خدا کئے یہ ہی تو غلو ہے تفرد اختیار نہ کرنا جا ہے اولی کے لئے اتنا اہتمام بدعت ہے۔ امام الا حنیفہ نے جو بعض مستخبات کو ناجائز کہا ہے جوہ ای لئے تو ہے کہ ستخبات کے ساتھ واجب کا سا معاملہ نہ کرنا جا ہے۔ جن کا علم محض کتابی ہوتا ہے ان سے ایسی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جو محقق کی صحبت میں رہا ہو وہ ایسانہیں کرسکتا۔

محقق کی صحبت میں رہا ہو وہ ایسانہیں کرسکتا۔

تعلی عما

تعلیم عملی سنت ہے

ایک شخص نمک پڑھوانے آیا اور بات پوری نہ کی ظاہر ہے کہ اہل حاجت کو اپنی حاجت کا کما حقد اظہار کر دینا چاہئے جس کو بینکر وں کام ہوں اسے اس کی فرصت کہاں کہ ایک جزئی کا سوال کیا کرے لوگ خواہ مخواہ اعتراض کرتے ہیں جب ان کے سپر دہمی اس قدر کام ہوں اور پھر خوش اطلاقی برتیں تب پتہ چلے (جامع) حضرت نے اس کو والیس فرما دیا اور فرمایا کہ جب پوری بات کہو گے تب پڑھ کر دیں گے۔ جُمج کی طرف خاطب ہوکر فرمایا) حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بلا مستبدان حاضر ہوگیا تو آپ نے اسے لوٹا دیا اور ایک شخص کو تکم دیا کہ اس کو طریقہ بتلا دو اس طریقہ سے پھر آئے اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم عملی بھی سنت ہے۔ اغیاء کو بدون اس کے بادئیں دہتا۔

نعمت اسملام کےشکر پرشبہ کاجواب

ایک شخص نے عرض کیا کہ جب ہم کو خاتمے کا پتہ نہیں تو ہم تعمت اسلام کا شکر کیے ادا کریں۔

ارشاد۔ جو ایک مستقل نعمت ہے اس پر بھی شکر واجب ہے اور اس کا بقاء دوسری معتقل نعمت مثل اگر کوئی کھانا کھائے اور اس سے میضہ ہو جائے۔ تو سے کھانا ایک مستقل نعمت

ے۔ اب آگر کوئی کھانا کھا کرشکر اوا نہ کرے کہ کیا معلوم مضر ہو یا نافع ہوتو ہے اس کی ناوائی ہے آگر آ دی کوشش کرے اور اس کے اسباب اختیار کرے تو نجات کا وعدہ ہے اور حسن خاتمہ ہے۔ اضطرارا کوئی گراہ نہیں کیا جاتا جو ہوتا ہے اپنے اختیار سے ہوتا ہے اور خاتمہ کی فرز اپنے ارادہ و اختیار سے ہوتا ہے کا فاقعہ کی فرز نہ ہوئے کے بیمعنی ہیں کہ یہ معلوم نہیں کل کو ہم خود اپنے ارادہ و اختیار سے کیا کر گرز یں گے پیر نجات کا وقوع کر گرز یں گے بین ہی ساتھ اللہ اللہ تو ہوتا ہے کہ شاید اللہ اللہ تو ہوتا ہے کہ شاید اللہ اللہ معد قالم اس پر ہم کو معنظر کر دیں گے پھر نجات کا وقوع ایک مستقل نہت ہو گی۔ جنت میں جا کرجنتی یوں کہیں گے الحمد اللہ الذی مصد قالم و عدہ و اور ثنا الارض متبواء من الجنة حیث نشاء فنعم اجو العاملین اس کا شکر وہاں اوا کریں گے جسے ایک کھانے کا شکر ہوتا ہے اور ایک جو اس سے قوت ہو گی اس کا شکر ہوتا ہے اور ایک جو اس سے قوت ہو گی اس کا شکر ہوتا ہے اور ایک جو اس سے قوت ہو گی اس کا خو منکشف نہ ہوگا۔ البتہ تر دو نہ سے گا اور عارفین کو یہاں بھی کی فتم کا تر دد نہیں رہتا۔ ان حفرات پر ایک سکون اور اطمینان کی شان ہوئی ہے۔

عارفين كوقيل وقال في القناص موناب

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب جب کی مضمون برتقر برفرماتے اور کوئی شبہ پیش کرتا تو فرماتے کہ یہ مدرسہ نہیں ہوئے کے ہیں کر کے دیکھو۔ ہمارے حضرت نے فرمایا مدرسین کو قبل و قال کی عادت ہوئی ہے اور عارفین کو اس سے انقباض ہوتا ہے جو کام میں مشغول ہوتا ہے اس کو حقیقت منکشف ہو جاتی ہے جوام کی طرح ان کی حالت نہیں ہوتی ان کو اطمینان ہوتا ہے چونکہ حضرت کے یہاں حقائق نیس تردد نہ تھا اس لئے سوال و جواب ہے بتنگ ہوتے تھے جیسے اگر کوئی کی ہے کہ کہ آفاب نگل آیا۔ اب بنجائے اس کے کہ وہ اس کا ممنون ہواس سے مباحث شروع کر دے تو اس کو س قدر نا گوار ہوگا۔ اہل بھیرت کو حقائق میں ایسا اطمینان ہوتا ہے جیسے باپ کی بابت کی کو شبہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا باپ ہے۔ حقائق میں ایسا اطمینان ہو جاتے ہیں کی بابت کی کو شبہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا باپ ہے۔ حالانکہ اس میں ہوئی تحت ہے۔ حالانکہ اس میں ہوئی کہ جند یوم شخ کی صدمت میں رہنا منا سب ہے۔ منظوک شروع کرنے سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ چند یوم شخ کی مندمت میں رہنا منا سب ہے۔ منظوک شروع کرنے سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ چند یوم شخ کی منظول ہوئی کی میں بیاں کی ہے کہ چند یوم شخ کی منظول کرمایا کہ سلوک شروع کرنے سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ چند یوم شخ کی

خدمت میں رہے تا کہ اس کے عادات حالات سے بوری بوری آگاہی حاصل ہو جائے کیونکہ بیمعرفت مبادی میں سے ہے اور جب تک مبادی کسی فن کے ذہن میں نہ ہوں ا مقاصد میں چل نہیں سکتا۔

ایک برزگ گاقول

فرمایا کہ انک ہزدگ کا قول ہے۔

میارک معصیت که نمرا بعدر آرد زنهاراز طاعت که مرا بعیب آرد قول دیگر

برہوا پری مکسے ہاشی برآب روی جے باشی دل بدست آرکہ کے باشی قول دیگر

نماز بنیار گراددن کار پیر زنان است روزه بسیار داشتن ضرفه نان است هج بسیار گراددن میر جهان ست دل پیست آوردن کار مردان ست

تعوید دیے میں ایک احتیاط

فرمایا کہ جب میں کسی کو تعوید ویتا ہوں تو ایک کاغذ اور اوپر لیبیٹ دیتا ہوں۔ کیونکہ بلا وضوقر آئی آیات کامس جائز نہیں ہے لوگ اس کی احتیاط کہاں کریں گے۔ حکومت کامنولی بنتا جائز ہے کہ نہیں

فرمایا کہ ایک وفعہ مجھ سے نواب ڈھاکہ نے سوال کیا کہ گورنمنٹ کی تولیت جائز ہے یا نہیں۔ میں نے کہا تولیت کی ووقتمیں ہیں ایک تو متولی شری اور ایک متولی قانونی ہو سکتی ہو سکتی کے قانونی ہو سکتی ہو سکتی کے وزنمنٹ متولی شری نہیں ہو سکتی کے وزنمنٹ متولی شری کے اسلام شرط ہے اور گورنمنٹ غیرمسلم ہے اس لئے گورنمنٹ سے درخواست کی جائے اسلام شرط ہے اور گورنمنٹ نے مسلم ہے اس لئے گورنمنٹ سے درخواست کی جائے

کے اپنے ماتحت ایک متولی شرعی کو قائم کرے اخلام تو گور نمنٹ صادر کرے اور نفاؤ مسلم کے ذریعے سے کرائے۔

حضرت والإك استغناء كأواقعه

فرمایا کہ خدا کے سوا کئی پر نظر کیوں رکھے۔ ای کے واسطے تو بتلایا گیا ہے۔ ولله خزائن السموات والارض جس زمانه مين ظافت كا بهت زور شور تها اور مجه س غانقاہ غصب کرنے کی برغیب ہو رہی تھی تو اس وقت را ندریا میں ایک شخص نے مرنے کے وقت جار ہزار اٹھا کیس رویے کی بہال کے مدرسہ کے واشطے وسیت کی تھی ان وارثول نے مجھ لکھا گذ چونکہ اس وصیت میں ساب وغیرہ گورنمنٹ کے متعلق کیا تھیا ہے اس لئے آپ عدالت میں سب رجشرار کے سامنے وصول رقم کا اقراد کر لیس میں نے لکھا کہ سب مرجسٹراز کے سامنے کو ہم اپنی ضرورتوں ہے جاتے ہیں مگر اس معاملہ میں ہم جانا لیندنہیں كرتے و پير لكھا كم الجمالم الين يهال كے كئى مجسٹريٹ كے سامنے تقديق كر دويس نے اس سے بھی عذر لکھا۔ پھر لکھا اچھا ہم کیا کریں۔ میں نے لکھا کہتم پریشان کیون ہوتے ہوعلاء ہے استفتاء کر لو اور بورا واقعہ لکھے دو جو وہ کہیں اس برعمل کرو پھر انہوں نے لکھا کہ اجھا ایتے یہاں کے دو طالب علمون ہی کی تقیدیق کرا دو میں نے اس کو منظور کر لیا۔ انہوں نے رقم بھیج دی انفاق ہے اس وقت خواجہ صاحب اور ایک سندھ کے رہنے والے بنج میرے یہاں مہمان تھے۔ میں نے ان کی تقد اِن کرا دی۔ تو میں تو مدرسہ کے لئے بھی الی والت برداشت نبیل کرتا۔ مجمداللہ بہال کام بہت ہے مگر عاموتی کے ساتھ ہے بڑھائی تو الی نہیں ہے گر تصانف کا کام بہت بڑا ہے ضرورت تو رویے کی رہتی ہے گر زلت کے ساتھ لینا گوارانہیں ہے۔

عجب ورياء كامرض محض صحبت سينهين جاتا

ایک شخص نے عرض کیا کہ جھے بھی اذکار تعلیم فرما دیجئے جس سے میری اصلاح ہو جائے فرمایا اصلاح تو معالجات نفس سے ہوتی ہے۔ اذکار تو مثل مفرحات مقویات کے ہوتی ہے۔ اذکار تو مثل مفرحات سے مفرحات کے سنے تو کتابیں دیکھ کربھی آ دمی بنا سکتا ہے گر

طبیب کی ضرورت جو پڑتی ہے تو دہ معالجات کے اندر پڑتی ہے جیسے صرع سکتہ تنفی وغیرہ وغیرہ ایسے ہی اور اوراد اشغال تو کتابوں میں درج ہیں گر شخ کی جو ضرورت ہے تو معالجات نفس کے اندر پڑتی ہے جیسے کبر حد کین ریاء وغیرہ وغیرہ نفس اس سے بھا گتا ہے۔ رہے وظائف تو اس پر شاق نہیں گردتے وہ تو ایک تھوڑے سے وقت مقررہ میں بیٹھ کر بورے کر لیتا ہے۔ اب اگر کسی کے اندر مجب و ریا کا مرض ہے تو کیا وہ محض وظیفون سے چلا جائے گا وظیفہ تو محض تقویت و برکت کے لئے ہیں اگر کوئی سر سام وضیق النفس کا مریض حکیم سے جائے گا وظیفہ تو محض تقویت و برکت کے لئے ہیں اگر کوئی سر سام وضیق النفس کا مریض حکیم سے کہ کہ حضور جمحے تو خمیرہ گاؤ زبان عبری کی ہو دیا گا کہ بھائی تجھ کو امراض شفاء ہو جائے گی تو اس وقت قوت دماغ کے لئے دیں گ

کیفیات توحیوانوں میں بھی ہوتی ہے

فرمایا کہ اب لوگ کیفیت وجدیہ اور حرارت و برودت کومقعود سیجھے ہیں حرارت و برودت تو ادویہ کے استعال سے بھی ہو علی ہے اور کیفیت وجدیہ حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے بعضے نوگ کہتے ہیں سانپ بین کی آ واز سے اور شیر اور دیگر حیوانات گانے سے مست ہو جاتے ہیں ایک ماہر محض نے کی مناظرہ کی وقت کہا تھا کہ ہمارے کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم جنگل میں چل کر گانا گائیں گے اس وقت جو جانور ہمارے سامنے آئیں گے ہم سنب کے گلے میں مالا ڈال دیں گے بھر بعد میں تم نکال لینا چنانچہ جنگل میں بینے کر گانا شروع کیا۔ اور خیاروں طرف سے حیوانات ہم ن وغیرہ وغیرہ آنے شروع ہوئے کا بین بینے کر گانا شروع کیا۔ اور خیاروں طرف سے حیوانات ہمان وغیرہ وغیرہ آنے شروع ہوئے کا کان پکڑ کر مالا ڈال دی اور پھر گانا بند کر دیا۔ چنانچہ گانے کا بعد ہو تا تھا کہ جیوانات ہما گئے شروع ہو گئے پھر انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ اب تم بند ہو نا تھا کہ جیوانات ہما گئے شروع ہو گئے پھر انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ اب تم بند ہو نا تھا کہ جیوانات ہما گئے شروع ہو گئے پھر انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ اب تم اس طرح گانے سب کو جمع کر کے مالا ڈکال لو چنانچہ وہ عاجز ہو گیا۔ ہمارے جھزت نے فرمایا کہ بھلا جو کیفیت انسان اور جیوان میں مشترک ہوائی میں بھی کوئی کمال ہے۔ نے فرمایا کہ بھلا جو کیفیت انسان اور جیوان میں مشترک ہوائی میں بھی کوئی کمال ہے۔ کیفیات روحانہ اور نفسانہ میں فرق

فرمایا که بید امر محقق ہے کہ کیفیات روحانیہ مقصود ہیں اور کیفیات نفسانیہ مقصود

نہیں اب اس کے معیار کی ضرورت ہے جس ہے ان دونوں میں فرق معلوم ہوتو برای مدت میں بہتھ میں آیا کہ جن کیفیات میں مادہ شرط ہے وہ نفسانی ہیں جیے بعض کیفیات جوانی میں ہوتی ہیں بر هاہے میں نہیں ہوتیں اور جن کیفیات میں مادہ شرط نہیں وہ روحانی ہیں۔بس جو کیفیت جوانی کو بڑھا ہے ہیں بدل جائے تو سمجھو کہ وہ نفسانی ہے آیک بزرگ كوكسي نے روتے ہوئے ويكھا اس كا سبب يوچھا تو انہوں نے فرمايا كه مجھے جوانی ميس نماز میں حظ و نشاط ہوتا تھا اور اب بر ھائے میں نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ وہ شاب کا حظ تقار جعلت قرة عيني في الصلوة خداقا ال لئ روتا بول كرات زماندوهوك ميل رما اب لوگ ان کیفیات کومقعود فی الدین جھتے ہیں جو کیفیات کہ کیفیات بہیمیہ ہے مشابہت رتھیں وہ بھی کچھ کیفیات میں اعمال کی کیفیت نہایت لطیف ہوتی ہیں جیسا کہ فیرنی کی شیریل کہ اس کا امراء ہی کو ادراک ہوتا ہے اور گڑ گھانے والے کو پیتہ بھی نہیں چلتا۔ صحابیہ ّ مین کیفیات اعمال غالب تھیں (بنس کر فرمایا) ان کیفیات میں سکرنہیں ہوتا بال شکر ہوتا ہے تواریخ سے پید چلتا ہے کہ جیسی استغراق وغیرہ کی حکایات متاخرین اولیاء اللہ کی ویکھی جاتی ہیں صحابہ کی نہیں دیکھی جاتی تو یات کیا ہے ان کو کیفیات روحانی زیادہ حاصل تھیں۔ صحابه كاانداز تعظيم

(ایک صاحب ہاتھ باند ہے نہایت ادب سے بیٹے بتے) فرمایا مجھے ایک تعظیم سے وجشت ہوتی ہوتی ہو گاڑتے ہو۔ بس آج کل رہم پرتی غالب ہوگئی ہے صحابہ بھی تو حضور کی تعظیم و تکریم کرتے ہتھ مگر ڈھونگ نہیں بناتے ہتے میبال تک کہ جب صحابہ بھی تو حضور کی تعظیم کو کھڑے ہوگئی نہیں بناتے ہتے (تو کیا صحابہ جب صحابہ حضور مجلس ہیں تشریف لاتے تو سحابہ تعظیم کو کھڑے ہی نہ ہوتے ہتے (تو کیا صحابہ سے بھی زیادہ کوئی جان بناری وادب کا وعویٰ کرسکتا ہے۔ جامع)

ایک صاحب نے کئی معاملہ کے متعلق لکھا کہ آئیں میں اختلاف ندکرنا جاہے خاص کر جب اس اختلاف میں کئی اہل باطل کی موافقت ہو جیسے بعض تحریکات میں اختلاف کرنے سے اہل بدعت کی موافقت ہوتی تھی (حضرت والا نے مجلس کی طرف خاطب ہو کر فرمایا) کہ ہر اختلاف برانہیں ہے۔ امام ابو حقیقہ اور امام شافق میں بھی اختلاف ہے اور امال بدعت کی موافقت کے متعلق فرمایا کہ امام ابو حقیقہ کے ساتھ شیعہ کتے کو بخس العین کہنے میں اختلاف کرتے ہے۔ اور امام صاحب بخس العین نہ مانتے تھے۔ جب امام صاحب کا وصال ہو گیا اور امام شافع کی زمانہ آیا (جس روز امام اعظم کا وصال ہوا ہوئے) تو لوگوں کو بری امید تھی کہ یہ بھی حضرت امام کی موافقت کریں گے مگر امام شافع کی بیدا ہوئے کے منہ سے نکا تو یہ نکلا کہ کا نجس العین ہے و کیھے بہاں موافقت کریں گے مگر امام شافع کے منہ سے نکلا تو یہ نکلا کہ کا نجس العین ہے و کیھے بہاں موافقت کی تبویز کے خلاف کرنام صاحب کی اب اس کو کیا کہو گے۔

فرمایا تربت کے باب میں جو کچھ میں کی کے بارے میں تجویز کرتا ہوں وہ نہایت ہی شفقت سے تجویز کرتا ہوں اور جس نے بھی اس کے خلاف کیا اس نے اس کا متبعہ وکھ لیا فورا سزائل گئے۔ اب سے صاحب بیٹے ہیں (بیدایک صاحب سے جن کو حضرت نے ذکر وشخل سے منع کر دیا تھا جو نہیں مانے سے چنانچہ ان کو جنون ہوگیا تھا اور ایک مدت کے بعد بر لی کے باگل خانہ سے چھوٹ کر خضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے سے (جامع) ان کو میں نے ذکر وشغل کی زیادتی سے ہر چند شنع کیا۔ نیز محض مصالے سے کتے (جامع) ان کو میں نے ذکر وشغل کی زیادتی سے ہر چند شنع کیا۔ نیز محض مصالے سے صاحب سے بیر دکرنا بھی جاہا گر نہ مانے اور مجھے یوں جواب دیا کہ واہ صاحب سے بیر دکرنا بھی جاہا گر نہ مانے اور مجھے یوں جواب دیا کہ واہ صاحب سے بین کوئی بات ہے اگر کوئی ابنی بیوی سے سے کہ کہتو قلال کے پاس چلی جا تو وہ کسے چلی جائے اس پر میرا بہت دل دکھا تھا کہ بچھ پر صاف اعتراض تھا۔ کس دل موزی سے تو میں جویز کرتا ہوں اور بیلوگ اس کی ایس ہے قدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں اعتراض گرنا خت ہے ادلی ہے۔

ازخدا جوکیم توفیق ادب ادب (جامع) به ادب مجروم گفت از فضل رب (جامع) به ادب تنها ند خود داداشت بد بلکه آتش ددیمه آفاق زد

### تنجارت میں فروغ بھی صدیق سے ہی ہوتا ہے

فرمایا کہ مدیثوں میں آیا ہے کہ صادق تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے (اور سی بھی آیا ہے کہ دغا باز فرجی تاجر کا حشر فجار کے ساتھ ہوگا (جامع) اور سے واقعہ ہے کہ تجازت میں دینوی فروغ بھی صدق ہی ہے ہوتا ہے گوشروع شروع میں کچے تکلیف اٹھانا پڑے گر بعد میں بہت برکت ہوئی ہے۔ چنا نچہ کانپور میں ایک بانس والے تھان کے باس جوثن بانس لینے آتا تو وہ سے کہدد تا کہ سے بانس استے دن رہے گا سے سی کے ان کی بانس جوثر کر سیلے جاتے دوسری جگہ جب بینچے تو وہ وکا ندار بڑی تعریف کرتے لوگ کر سب جھوڈ کر سیلے جاتے دوسری جگہ جب بینچے تو وہ وکا ندار بڑی تعریف کرتے لوگ ان کی بی دکانوں سے شرید تے لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی سے کام المیے نہیں چانا اس نے جواب دیا کہ فروخت ہوں یا شہول میں تو بچ بی بولوں گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب دوسروں کے بانس جلدی جلدی خراب ہونے گے۔ اب رجوعات ان کی طرف بعد جب دوسرول کے بانس جلدی جلدی خراب ہونے گے۔ اب رجوعات ان کی طرف بعد جب دوسرول کے بانس جلدی جانی والے کو اظمینان کائل ہو جاتا ہے تو بھر سے دفت بھی میں تھوڑی بی دفت بھی بولی ہو جاتا ہے تو بھر سے دفت بھی میں تھوڑی بی دفت بھی ہو جاتا ہے تو بھر سے دفت بھی میں تھوڑی بی دفت بھی میں تھوڑی بی دفت بھی بولی ہے۔ ۔

# حق تعالی مارد اورمتمرد کے سواکسی کودوزخ میں نہ ڈالیں کے

فرمایا کے من تعالی عبریت کو چاہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ آیک عورت اپنے سنچ کا ہاتھ پکڑے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس بچہ کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی کیا حق تبارک و تعالی اپنے بندوں کوعذاب کریں گے۔ آپ بیان کر رو پڑے اور فرمایا کہ حق تبارک و تعالی سوائے مارد متمرد کے کسی کو دوز رخ میں نہ ڈالیس کے اور متمرد کے یہ معنے ہیں کہ جو تعلق اور ادادہ ہی سے تمرد کو اختیار کرے لین اپنے کوعبد یت سے خارج کرے گویا اپنے آپ کو تکف اور ادادہ ہی سے تمرد کو اختیار کرے لین جائے گا ور نہ جس کے اندر عبود یت ہو آپ کو تکف اور ادادہ سے دوز رخ بھیجنا چاہے وہی جائے گا ور نہ جس کے اندر عبود یت ہو گی اللہ تعالیٰ آس کے ساتھ رصت کا ہی معاملہ فرما کیں گے حتی کہ جو شخص حقوق العباد کی فکر

ر کے اور ایجہ بھر کے ادا نہ کر سکے تو امید ہے کہ حق تعالی اہل حقوق کو بدلہ دے کر اس سے راضی کرا دیں گے ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ بات بھر بیس نہیں آتی کہ اللہ تعالی نے آگ کا عذاب کیوں مقرر کیا یہ تو بہت بڑھ کر ہے اس ہے کم بھی تو ہوسکتا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی بھی تو بہت بڑھ کر ہے اس سے کم بھی تو ہوسکتی تھی پھر فرمایا کہ بیس آپ کا مرض بھر گیا آپ حق تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جس چیز سے ہم کرھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی کڑھنا چاہے۔ بات یہ ہے کہ تم مغلوب ہو اور اللہ تعالیٰ افعال اور تاثر سے پاک ہیں حق تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں ادادہ سے کرتے ہیں ان کو کردھن منظوب ہو اور اللہ تعالیٰ انفر ہوتی ہے اور ان کا علم اکمل ہے اور انسان کی از ابتداء اول تا انتہا نظر ہوتی ہے اور ان کا علم اکمل ہے اور انسان کی ابتداء ہو کی جانبام کی خرنہیں ہوتی اس لئے انجام دیکھ کر اس کو کردھن اور تاسف ہوتا ہے (جامع) حکماء امت نے خوب سمجھا ہے۔ فرمایا ہے کہ رجمت سے مبادی مرادئیس غایات افعال مراد ہیں ۔ فاقم ۔

شفاءغیظ کے لئے بھی سزادینا جائز ہے

فرمایا شفاء غیظ کے لئے بھی مزا دینا جائز ہے۔ گر بنود تجویز نہ کریں۔ علماء سے
استفتاء کرے۔ جب بھر حضرت موی علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا ہے تو آپ نے
اس کو مارا تھا اس سے میں معلوم ہوا کہ جو صاحب شعور نہیں اور بے جس ہواس سے بھی
شفاء نمیظ کا معاملہ جائز ہے۔

ہیں برس بعد کفر کے اقرار سے سابقہ امامت کا تھم

فرمایا کہ اگر ایک شخص نے بیس برس تک ایک مقام پر امامت کی اور بھر یوں کہنے لگا کہ بیس کافر تھا تو اس موقع پر فقہاء نے لکھا ہے کہ بچھلی نمازیں سب کی ادا ہو گئیں در اس کلمہ سے وہ اب کافر ہو گیا اس دجہ سے اب اس کا اعتبار بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کو پر بیٹان کرنے کے لئے کہتا ہواور بیں مرس بہلے سے وہ کافر نہ ہو مسلمانوں کو پر بیٹان کرنے کے لئے کہتا ہواور بیں مرس بہلے سے وہ کافر نہ ہو مسلمان ہواور ابھی کافر ہوا ہو۔

## اہل بورپ کی تہذیب اور تحریکات خلافت میں حضرت سے موقف بر ایک امریکی کا تنصرہ

فرمایا کدایک امریکن نے میرے بیٹیج سے منصوری پر کہا کہ اہل بورب میں تہذیب نہیں ہے اہل امریکہ ان کو مہذب نہیں مجھتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہندوستان واللے تو بروا مہذب مجھتے ہیں کہا ایسے تی لوگ جھتے ہوں گے۔ چیر کہا کہ تمارے بہال امریکہ میں بڑے ہے ہوا آ دی سریر اینا بوجھ کے کرخود چلا جاتا ہے اور کوئی عارمین کرتا اور یہ لوگ سب کام نوکروں سے کرائے ہیں اپنے ہاتھ سے نہیں کر شکتے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بے شرایعت کا احسان مجھنا جائے کہ امریکہ کی جومنتہائے تہذیب سے اسلام نے اس کا سبق سب سے پہلے پڑھایا۔ کہ تکبر نہ کیا کرو گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرو چنانچیه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اکثر کام اینے دست مبارک سے کر لیا کرتے ہے دوده خود دوه لیا کرتے تھے تعل مبارک میں تسمہ خود لگا لیتے تھے ترکاری خود تراش لیتے منتف جعترت عائشه رضى الله عنها سے بإجها كه آب كا گھر ميں رينے كا وقت كس طرح كررتا تفا-فرمايا كه آب گھريين فالي نبيس رہتے تھے ہم بين مل كركام كرتے تھے۔ اس امریکن نے بیا بھی بوچھا تھا کہ اس کا (بینی حضرت مرشدی مطلقهم العالی کا) تحریکات خلافت میں کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نو اس کے خلاف ہیں۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تحض عیسائیت کا سخت دشمن ہے۔ براور زادہ نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کی حور منٹ سے شخواہ پاتے ہیں اس کی خایت کرتے۔ (نعوذ بالله من ذالك) اس في كما جائل بي كيوتكدان تريكات كابياث بوكا كدسب لوگ لا مذہب موجاتیں کے اور جب مذہب سے دور ہو کھے تو پھر عیسائی ہونا بہت آسان ہے اور وہ (حضرت مرشدی مظلم) بدچاہتا ہے کہ سب مدہب پر قائم رہیں اور عیسائیت سے دور رہیں جارے مفرت نے فرمایا چنانچہ ای وقت سے لوگوں کی ترہی حالت بدل تنى - اخلاق و عادات خراب مو كے جاروں طرف ظلمت جيما تن مرشخص ميں حريت سا كئ یروں کا ادب اٹھ کیا۔ جال پیٹوا ہو گئے علاء اہل شمول سے مل کر دنیا دار ہو گئے (جامع کہتا ہے بالکل بجا و درست ہے۔

این چه شوریست در دور قمر می مینم بیمه آفاق پراز نتنه و شری مینم

جعفرت نے ایک اور مجلس میں فرمایا تفا کہ دین کے اندر اتنا تغیر صدیوں میں بھی شہوا ہوگا؛ جس قدر اس چند ہوم کی تحریک خلافت میں ہوگیا۔

> اے سرا پردہ یڑب بخواب خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب (عامع)

> > بعض اوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سود حلال کردو

فرمایا کہ بعض اوگ کہتے جیں موادیوں ہے کہ مندوستان میں سود طال کر دو
کیونکہ کو امام ابو یوسف کے خلاف ہے مگر امام ابو حقیقہ کا فتوی ہے کہ حربی ہے سود کا لیتا
جائز ہے اور امام ابو یوسف کا قول کوئی جمت بھی نہیں میں کہا کرتا ہوں جی ہاں آپ کو امام
صاحب کے تمام قولوں میں یہی ایک قول بیند آیا ہے امام صاحب کا قول نماز میں روزہ
میں داری میں جمت نہیں ہے۔ بس سود میں جمت ہے جیسے ایک شخص نے کسی سے بو جھا کہ
قرآن میں تمام آیتوں میں تم کو گئی آیت بیند ہے؟ کہا کلوا واشد دبوا کمی نے اس کو

ہم توبہ جب کریں کے شراب و کیاب سے قرآن میں جو آیا کلوا واشربوا نہ ہو اس کا آیک شخص نے خوب جواب دیا ہے ۔

اس کا آیک شخص نے خوب جواب دیا ہے ۔

تبلیم قول آپ کا ہم جب کریں گے جناب جب ہے واشر ہوا کے والا تسرفوا نہ ہو

پھراس سے پوچھا دعاؤں ہیں کوئی دعا اپند ہے کہا (ربنا انزل علینا مائدہ من السمآء) جس کی سنت فرض سے مانع ہوا ہے سنت سے روکا جائے گا فرمایا کی کسی تقد سے سنا ہے کہ ایک ہزرگ نے اپنے کسی مرید کوکسی جگہ جیجے دیا

جس سے اصلاح کا تعلق ہوا سے قبل وقال یافقہی اشکال نہیں کرنا چاہئے فہر سے اصلاح کا تعلیم وکر و شغل کا تعلق ہواس سے ایسے سائل فقہہ نہ دریافت کرے جس میں قبل وقال ہواس طریق میں یہ قبل وقال بہت معتر ہے اغیا کو کون سمجھائے یہ دوقی امر ہے میں تو ایس یا تیں انہیں کی مصلحت سے کہنا ہوں (بنس کر فرمایا) ان کی مصلحت میری داجت اور میرے ذمہ یہ نہیں کہ صلحت کی وجہ بھی بتاؤں۔ اتنا فرمایا) ان کی مصلحت میری داجت اور میرے ذمہ یہ نہیں کہ صلحت کی وجہ بھی بتاؤں۔ اتنا بلا دینا کافی ہے کہ یہ ظاف مصلحت ہے میں نے احباب کو لکھ دیا ہے کہ باطنی طالت کے ساتھ مسائل فتہیہ بو تھا کرو۔ ایک بزرگ سندھی مجھے نا کہ و نہیں ہوتا میں نے کہا کہ تم کہ سندھی میں کہا کہ موانا نا فیل احم صاحب کو اس فن میں زیادہ مہاہت ہے تم ان سے بوچھا کرو۔ چنانچہ جس دن سے انہوں نے واس فن میں زیادہ مہاہت ہے تم ان سے بوچھا کرو۔ چنانچہ جس دن سے انہوں نے دیسے سوالات بند کئے ای دن سے فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ میرا تو مشاہدہ ہے مگر اب طبعی امور بد لیے تی ای دن سے فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ میرا تو مشاہدہ ہے مگر اب طبعی امور بد لیے نہیں

فرمایا کہ امور طبعیہ فطریہ بدلتے نہیں ان میں استخابال ہوجاتا ہے اور اہل تنقیق بھی اپ مریدوں کے فطری امر کونہیں بدلتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں اُس فی مریدوں کے فطری امر کونہیں بدلتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں اُس فی اس میں مصالیٰ کی بناء پر اس کے اندر یہ رکھے ہیں اس لیے ان اُس کے اندر یہ رکھے ہیں اس لیے ان اُس کے بدل دیا ہے بدل دیا ہے بدل دیا دیا ہے بدل دیا

ہرصدی برسطے زمین کی بلندی ممکن ہے

فرمایا ہمارے بہال جو آج کل بل لگ رہا ہے اور اس کے واسطے زمین کھدر بن ے اس میں ایک برت ابرک کا میمی نظا ہے۔

کیا عجب کسی زمانہ میں زمین کامنطح بالائی وہی ہو کیونکہ آج کل کی پیتحقیق ہے کہ ہرسو برس کے بعد زمین ایک فٹ بڑھ جاتی ہے بعنی او تجی ہو جاتی ہے۔ مرنیوالوں کواینے اقارب کے نیک وبد کا پیزتوچاتا ہے اس سے زیادہ ٹابت تہیں ہے

ایک شخص نے کہا کہ فلال شخص مرنے والے کی کنوئیں کی تمناتھی اب وہ بن گیا تو کیا اس کو اس کا پنہ چل گیا ہوگا۔ فرہایا کہ بعض روایات سے میمعلوم ہوتا ہے کہ موتی کو اسے عزیز کے نیک و بد کا تو پتہ چال ہے اس سے زیادہ ٹابت نہیں اور روح تو وہال ایسے کام میں مستغرق ہے کہ اے ان خرافات کی کیا پرواہ ہے۔

غیر متشابهه آوازے نیندہیں آتی

فرمایا کہ مجھے غیر متنابہ آواز ے نیندنہیں آئی اور متنابہ ے آجاتی ہے۔ اگر کوئی کلمنہ مکرر ایڈ ھتا رہے تو فورا نیند آجائے گی مگر قرآن شریف کی تلاوت کے وقت نہیں آتی کیونکہ اس میں منتلف مضامین ہوتے ہیں توجہ منتشر رہتی ہے۔

موجودہ دور کے لوگوں میں حسن معاشرت سے دوری کاایک واقعہ

فرمایا کہ ہم لوگوں کوخش معاشرت اور انتظام ہے آج کل اس قدر اجنبیت ہو سن ہے کہ ایک انگریز جومسلمان ہوا تھا نماز کے لئے مسجد میں آیا۔ وہاں حوض کی ٹالی میں ریند یوی ہوئی تھی اس نے کہا کہ صاحبو ذرا اسے صاف تو کر دیا کرو۔ بعض لوگول نے جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اکتی تک تیرے اندر عیسائیت ہاتی ہے جب ہی تو صفائی صفائی کررہا ہے اور بہ کہد کر اے معدمے باہر نکال دیا بعض مجھ وار لوگوں کومعلوم ہوا جو اہل تہذیب سے انہوں نے اس کی دلجوئی کی کہ میہ جابل لوگ ہیں آپ خیال مذکریں اس

نے برا اچھا جواب ویا کہ کیا تم یہ بھتے ہو کہ میں ان کے برتاؤ سے اسلام سے متوحق ہو کر عیسائی ہو جاؤں گا میں ان برتمیزوں پر تھوڑا ہی مسلمان ہوا ہوں بلکہ میں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وہم پر ایمان لایا ہوں ان کے اخلاق ایسے تھوڑا ہی تھے۔ اصل چیز اصلاح ہے مگراس کی ظرف توجہ کم ہے

فرمایا برے برے خلصین کے بس یہی خط آتے ہیں کہ ذکر و خفل جاری ہے دعا سیجے (جمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا) اصلاح ان کے زد کیک کوئی چیز ہی نہیں بس ذکر و خفل ہی کو اصل سیجے ہیں مالانکہ اصل اصلاح ہے اور ذکر اس کا معین ہے۔ منبط اوقات کو بدعت کہنا در ست نہیں

فرمایا کہ ایک طالب علم صاحب آئے تھے انہوں نے صبط اوقات کا اعلان دیکھ کر فرمایا کہ مید بدعت ہے خیر القرون میں نہیں تفا۔ اگر جواب کے لئے ککٹ آتا تو میں جواب کلفتا کہ جس مدرسہ میں تم نے پڑھا ہے وہاں اسباق کے کھنٹے مقرر تھے یہ خیر القرون میں کہاں ہیں۔

دل ملنا تربیت کیلئے شرط ہے

ایک شخص نے خط میں کوئی سخت برتمیزی کی تھی پھر ان کا خط آیا کہ بھے ہے جافت ہوئی ہے میں تربیت چاہتا ہوں میں نے لکھ دیا تم سے دل نہیں ملے گا جو تربیت کی شرط ہے پھر وہ اب تک دق کر رہے ہیں۔اب لکھ دیا ہے کہ یہاں کسی سے دوئی پیدا کرو ان کے ذریعہ سے خطاب کروں گا۔ براہ راست تم سے گفتگو نہ کروں گا۔ برتیزی کے مضمون سے اشتعال ہوتا ہے۔ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ برتمیزی کی برداشت بھی کرنا چاہے۔ میں نے ان کولکھا کہ کوئی گام تم بھی کرو کیا سب کام میرے ہی ذے ہیں تم تو خود شخ ہو جب ہی تو جھی کو تعلیم دے رہے ہو۔ جمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا دو ہی ہا تمی بین یا تو لوگوں میں انتظام کا قحط ہو گیا یا جھے میں انتظام کا جمعہ ہو گیا۔

فرمایا لیک صاحب کا خط آیا ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے بدستا تھا کہ بلا ہیر پہشت

لعض جيحوني برائيوں كامنشاء يخت فتيح ہوتا ہے

فرمایا کہ لوگوں کی بیبودہ حرکتیں فی نفسہ اس قدر گرال نہیں ہوتیں لیکن چونکہ ان
کا منتا، میری نظر میں آجاتا ہے اور وہ سخت فتیج ہوتا ہے کہیں کبر کہیں ہے فکری کہیں اہل
دین کی بے عظمتی اس لئے وہ خفیف امر مجھ کو زیادہ برا معلوم ہوتا ہے جس پرلوگوں کو تعجب
موتا ہے کہ بیتو اتنی غصہ کی بات نہ تھی لوگ صرف ناشی کو دیکھتے ہیں بین منتا کو دیکھتا ہوں۔
عام عربوں کی ایک حکایت

فرمایا کہ عوام عرب میں شرک بہت ہے۔ ہم نے خوب دیکھا ہے (اس لئے تو ہاں قدرت سے تجدیوں کا تسلط ہوا (جامع) وہاں کے علماء بھی اس کی تاویل کر لیتے ہیں ہاں تجدیوں کی تو یہ زیادتی ہے کہ توسل کو بھی شرک کہتے ہیں۔ علماء کی یہ زیادتی ہے کہ شرک کو توسل کہتے ہیں۔

قبرير بإته الفاكروعانهيس مأنكنا جإيئ

فرمایا که قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگنا چاہیے حتی کہ دفن کے وقت بھی انظام شریعت ای میں ملحوظ ہے تا کہ کسی کو بیر شبہ نہ ہو جائے کہ مردہ سے حاجت مانگی جاتی ہے۔ معاملات میں صفائی نہ ہونے سے ہاہمی تعاون میں خلل

فر مایا کہ بعض مواقع پر معاشرت اور معاملات رندول کے اعظم بیں اورائل علم است میں اورائل علم است کے اعظم سے ایک انقد صورت میرے ایک دوست سے دس روپے مانگ لیے گئے تھے۔

جب نقاضا کیا تو لے کہا پھر و نے دونگا۔ پھر نقاضا کیا تو کہا پھر دیدونگا۔ بھر نقاضا کیا تو کیے۔
ویا آپ کے پاس میری کوئی تحریر ہے ایسے ہی ایک کی بی ہمارے گھر میں سے جھومر ما مگ

لے گئیں۔ پھر اس کور ہمن کر ویا۔ بوی مشکل کے بعد وصول ہوا کہ اب قریب قریب ویتا
ہی بند کردیا۔ گر پھر بھی بعض جگہ مروت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کے نضل سے مسلمانوں میں
بہت رویے والے ہیں اور جا ہے کہ ہم کسی کو قرض دین گر معاملہ کی گندگی کی وجہ سے نہیں
دیتے ایسے ہی بیکار روپیدر کھنا پڑتا ہے اور اہل حاجت کفار کوسود دیتے ہیں۔
معاملات کی صفائی کا ایک واقعہ

فرمایا کہ گھر میں ایک مرتبہ ایک نائن سے بان منگائے وہ خار کئے تو معمول مابق سے زیادہ تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ دکاندار کے گھر سے اس کی عورت نے اس سے چھپا کر دے دیے تھے اور پھے خود رکھ لئے۔ میں نے کہا کہ اس کا حق تو ہمارے ذمہ رہا۔ کیونکہ یہ تو ملک اس کے خاوند ہی کی ہے عورت کی بدنای کے خیال سے میرتر کیب کی کہ جس حساب سے وہ بان ویا کرتا تھا اس حساب سے اس کے باس بورے بھیے ہیں کہ جس حساب سے وہ بان ویا کرتا تھا اس حساب سے اس کے باس بورے بھیے ہیں جس حساب سے اس کے باس بورے بھیے ہیں جس حساب سے اس کے باس بورے بھیے ہیں دیے ہوئے۔ یہ ویے اور یہ کہہ دیا کہ ب رہ گئے تھے اس نے فوراً رکھ گئے۔ یہ بھی تو نہیں ہو چھا کہ کب رہ گئے تھے۔ یہ بھی تو نہیں ہو چھا کہ کب رہ گئے تھے۔

ایک طفیل کو تنبیه کاواقعه

فرمایا کہ آیک مرتبہ میں جلسہ میں وہلی جا دہا تھا۔ ایک شخص ریل میں راستہ ہے میرے ساتھ ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو گہا وہلی جلسہ میں جا رہا ہوں میں نے کہا مولانا نے آپ کو بلایا ہے کہا نہیں پھر میں نے پوچھا تھہرنا کہاں ہوگا کہا ملئے والوں میں تھہروں گا۔ جب شیشن ہے اترے تو میرے لئے جو گاڑی آئی تھی اس میں سب ہے اول آپ بیشے۔ پھر مقام پر پہنچ کر برف بھی سب سے اول بیا پھر گھانے میں شریک ہو گئے۔ میں نے جمع میں کہنا تو مناسب نہ مجھا گر وسترخوان سے اٹھ کراس کوالگ بالا کر کہا کہ تم نے کیا وعدہ کیا تھا اور ممنل کیا کیا۔ خیر ای میں ہے کہ ابھی چلے جاؤ وہ سیدھے بیط گئے کھانے بر پھر نہیں آئے۔

اخیرعمر میں سفر سے معدوری کا سب

جعہ کے بعد مجلس میں تقریر فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اس وقت
آنت اُر آئی۔ اگر کوئی مضمون زور ڈال کر بیان ہوتا ہے آنت اُر آئی ہے (اس کے بعد
اندر جمرہ میں آنت چڑھائے کے واسطے تشریف لے گئے فراغت کے بعد تشریف لا کر فرمایا
(جامع) اب لوگ بلاتے ہیں کیسے جاؤل۔ جعد کے دن چونکہ جمع ہوتا ہے دل جاہتا ہے
کہ پچھ ذور سے بولول تا کہ سب سیں مگر کیا کروں عصر تک تین تین جار چار مرتبہ آنت اُرّ
جائی ہے ایک شخص نے کہا کہ الہ آباد موٹر میں لے چلیں گے میں نے کہا کہ جرکت سے
جائی ہے ایک شخص نے کہا کہ الہ آباد موٹر میں اُر تی بلکہ چھینئے سے کھائی سے اور بلند آواز
سے بولے سے اُر تی ہے جمل میں چلنے سے بھی نہیں اُر تی بلکہ چھینئے سے کھائی سے اور بلند آواز

ایک شخص کی بے تہذیبی کاواقعہ

فرمایا کہ آئ کل لوگوں میں اس قدر بے تمیزی ہے کہ دیوبند کے بڑے جلہ میں یہ واقعہ بیش آیا کہ میں مصلے پر نماز بڑھانے کے لئے جا رہا تھا مصلے کے قریب بینج گیا تھا ایک صاحب جماعت کی تیسری صف میں سے نکل کر جھے تھینج کر اپنے پاس الائے۔ اور مصافحہ کیا اور کہا جاؤ۔ خصہ تو آیا کہ ایک دھول لگاؤں۔ جاہے بدنا می ہوگر ضبط کیا۔ مہمان اور دستر خوان کے چندا داپ

فرمایا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر سائل آ کر سوال کرے تو مہمان کو دستر خوان سے دینا جائز نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی گئی برتن میں کھانا جھیج تو اس میں کھانا جائز نہیں ہے بلکہ اپنے برتن میں کر کے کھائے لیکن اگر مزہ یا وضع بدل جانے کا اندیشہ ہو چسے فرین وغیرہ تو ای برتن میں کھانا جائز ہے۔ ایسے ہی اگر چند مجلسیں کھانے کی ہوں تو اپنی مجلس میں اگر کھانے کی کمی پڑ جائے تو اپنے سامنے سے و ب سکتا ہے اور اگر دوسری مجلس میں ضرورت بڑے تو اپنے سامنے سے و ب سکتا ہے اور اگر دوسری مجلس میں ضرورت بڑے تو اپنے سامنے سے و ب سکتا ہے اور اگر دوسری مجلس میں ضرورت بڑے تو دینا جائز نہیں ہے۔

درولیش لطیف المزاج توہوتے ہیں لیکن بے حس نہیں ہوتے

فرمایا که آج ووپیر ایک ولاین صاحب تشریف لائے اس وقت میں لیك چكا

تقا میں نے کہا کہ آپ سے بے آنکفی نہیں ہے اس لئے یہاں بیٹھنا مناسب نہیں آپ ظہر کے بعد آئے ہیں نے کہا کہ تم ظہر کے بعد آئے ہیں نے کہا کہ تم ظہر کے بعد آئے ہیں انہوں کے بعد آئے ہیں انہوں کے بعد کوں نہیں آئے یہ وقت مجلس کا نہیں کہنے لئے کہ درویش کو ایسا نہ ہونا چاہے۔ میں نے کہا کہ میں درویش نہیں ہوں۔ میں تو آیک طالب علم ہوں اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتو ضرور بھلا اس جافت کا کیا علاج ہر شخص نے اخلاق کا ایک نظام الگ بنا رکھا ہے گر صاحب بات یہ ہے کہ بچاس تو آئک کے تابع ہو سکتے ہیں اور آئک بچاس کے تابع نہیں ہوسات یہ ہے کہ بچاس تو آئک کے تابع ہو سکتے ہیں اور آئک بچاس کے تابع نہیں ہوسکتا اور درویش تو نہایت لطیف المز اج بنوتے ہیں گر وہ لوگ تحل کرتے ہیں جے یہ لوگ ہوسکتے ہیں۔

منہ پر مارنے کی وجہ

فرمایا کہ صدیت میں منہ پر مارنے کی ممانعت آئی ہے چونکہ منہ سامنے ہوتا ہے اکثر لوگ ای پر ماریتے ہیں اور حدیث میں ممانعت بھی اس لئے آئی ہے کہ اس کا وقوع زیادہ نے اور عضومحترم ہے اور ممانعت بھی انہیں چیزوں کی ہے جن میں اختال وقوع زیادہ ہے شراب کی ممانعت آئی ہے کیونکہ اس کی طرف میلان ہونے سے اس کا وقوع زیادہ ہے شراب کی ممانعت نہیں کیونکہ اس کی طرف میلان ہونے سے اس کا وقوع زیادہ ہے لیکن بیشاب کی کہیں بھی ممانعت نہیں کیونکہ اسے کون ہے گا۔
ایک غلط فہمی کا از الہ

فرمایا کہ یہ غلط مشہور ہے کہ پیغیبر کا ملبوں نہیں جاتا۔ حدیث ہیں ہے کہ آپ مصلے پر تشریف فرما تھے کہ ایک چوہا جلتی بتی لئے ہوئے آیا مصلے شریف جل گیا۔ حضرت گنگوہی رحمة اللہ علیہ کے انتظام اور دوراند کیٹی کاواقعہ

فرمایا که سب سے منتظم اور دور اندیش جمارے مجمع میں حضرت گنگوہی تھے ایک مرتبہ میں نے آپ کو لکھا کہ جلال آباد کے جبہ شریف کی زیارت کو جی جاہتا ہے کیا عظم ہے موالا نا کا جواب آیا کہ مرگز درایع نہ کریں۔ اگر تنہائی میں بدون منکرات کے موقع ملے ضرور زیارت کریں۔ بیقید انتظام ہی کی ہات ہے۔

ایک شخص کی ہے ہودہ فرمائش

ایک صاحب کا خط آیا کہ میں فلان پھاری پر عاش ہو گیا ہوں سخیر کا تعوید ،
دے دو درنہ آریہ ہو جاؤں گا۔ ایک اور صاحب کا خط آیا کہ بھیجے اسے بزار رو پے اپ مریدوں سے دلوا دو کیونکہ میں اس قدر ہزار رو پے کا مقروش ہو گیا ہوئے۔ ورنہ سودی قرش لول گا اس کا گناہ آپ پر ہو گا اور خدا کے سامنے میں گہد دوں گا اس کا جواب حضرت والا کے بیماں سے پھی ہیں گیا اور فر مایا کہ جواب جاہلاں باشد خموش ( مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ) کہ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا راستہ پوچھ او۔ اب کوئی سار کے میماں جا کہ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا راستہ پوچھ او۔ اب کوئی سار کے کر بھی کر میمان جا کہ یہ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا راستہ پوچھ او۔ اب کوئی سار کے کر بھی کر میا بنا دو یا لوہان کے بیماں سونا لیے جائے اور کئے کہ مجھے کر ن پھول بنا دو تو یہ اس کی جمافت ہے یا نہیں کیا ہم اس کام کے بین کہ لوگوں سے کہاں گیا گا گا گر لوگوں کو دیں نعوذ باللہ

تنظمى كوئى مرغوب چيز نهيس

فرمایا کہ جب میں نواب ڈھا کہ کے یہاں گیا ہوں تو ان کے سالن میں گئی بہت بڑتا تھا اور میں منع کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے بچا سے گفتگو ہوئی میں نے کہا کہ قرآن شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ گھی کوئی مرغوب چیز نہیں ہے کیونکہ جنت میں جار نہریں ہول گی بانی کی دودھ کی شہد کی شراب طہور کی۔ اگر گھی کوئی مرغوب چیز ہوتی تو ایک نہرایں کی بھی ہوتی۔

ابك دعوت كاواقعه

فرمایا کہ ایک دفعہ کا نبور میں میں نے قبول دعوت کے ساتھ دائی کولکھا کہ قورمہ یلاؤ پر اٹھا وغیرہ تکلف کے کھانے نہ ہوں وہاں جا کر دیکھا تو وہ ہی سب چیزیں موجود تھیں جن کو میں نے منع کیا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے ماکولات کی فہرست دی ۔ تھی یا ممنوعات کی۔

ا بنے یہاں کی عورتیں نہایت اخلاص سے پکاتی ہیں

فرمایا که کمانا تو جمبی اور سورت والے جائے ہیں اور کھانا بہان والے۔ ایک

و فعد میں نے آئیک متنام پر مجیلی کی فر مائش کر دی او اس قدر بد بودار بیکائی کے بیٹسنا مشکل ہو الیا نیز ہے جسی فر مایا کہ اپنے بیباں کی مورتیں نہایت اظام سے بیکائی ہیں۔ سے جائی ہیں کہ سے مردوں ہی کو کھیا گی ای ای لئے ان کے ہاتھ کا کھانا مزیدار ہوتا ہے اور باور چیوں میں یہ ظوش کہاں۔ آیک دکایت باو آئی کہ ایک باور چی نے اپنے آقا کے سامنے کھانا بیکا میں یہ ظوش کہاں۔ آیک دکایت باو آئی کہ ایک باور چی نے اپنے آقا کے سامنے کھانا بیکا کے رکھا اور ویکھتا رہا۔ جب آقا شور یا ختم کر چیئے تو ول میں شمجھا کہ بوئی چیوڑ دیں گے جب بوئی کھانے کے تو سمجھا کہ بنگی تو سے اس میں کھانا کہ بنا کہ بال اور دیکھتا کہ بائے کہ بنا کہ بنا کہ ایک اس میں بیاتھی بیت نہ جانا کہ میں کہاں اور کیا کہ دہ بائے اور کیا کہ میں کہاں اور کیا کہ دہ بائے اور کیا کہ دہ بائے ہوں اور کیا کہ دہ بائوں۔

آ جکل لوگ اصلاح ہے گھبراتے ہیں

فرمایا کہ آئ کل لوگ اصلاح سے بہت گھراتے ہیں۔ بس فالی ذکر و شغل کو علی ہے۔ بس فالی ذکر و شغل کو علی ہے۔ بہت گھراتے ہیں۔ ایک صاحب حیدر آباد کے راستے ہیں ایک شیشن پر مرید ہو گئے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ جمھے میں زنا کا مرض ہے۔ میں نے علاج لکھا۔ پھر لکھا تو جواب آیا کہ بنی نہ دکرنا چاہئے اب ان کا خط آنا بجنی بند ہو گیا۔

ایک تم فهم کاواقعه

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ وظیفے تو میں نے تجویز کر لئے ہیں اور اجازت آپ دے ویک ہیں ہے ان کو لکھا ہے کہ کہیں ہے دیکھا ہے کہ مریش آسٹی تو خود تجویز کر لئے میں نے ان کو لکھا ہے کہ کہیں ہے دیکھا ہے کہ مریش آسٹی تو خود تجویز کر لئے اور اجازت کیم سے لے۔ ایک رئیس کے گارندے کا واقعہ

فرمایا کہ ایک رئیس کے کارندے کہتے ہے کہ ان کے بہال مہمانوں کو جو رونی آتی تھی اس کے بہال مہمانوں کو جو رونی آتی تھی اس کے ساتھ شار کا پرچہ بھی آتا تھا۔ کھانے کے بعد باتی کی تعداد لکھی جاتی تھی اوپار جب پڑتا تھا تو بذریعہ ورخواست اس کی منظوری حاصل کی جاتی تھی بھلا اس رو بے سے کیا فائدہ ہے۔ بچ ہے۔

تخیال زاموال برمی خورند بخیلال غم سیم و زرمی خورند

وتهم كاعلاج

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک شخص اس قدر وہمی ہے کہ ظہر کا وضو ہارہ ہے

سے شروع کرتا ہے اور سارے معجد کے لوٹوں سے کرتا ہے اور عسل صبح سے ظہر تک کرتا
ہے اور جسم کو مُوْل مُوْل کر ویکھا ہے کہ کوئی بال خشک تو نہیں رہ گیا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ دماغ کی خشکی ہے قوت مخیلہ میں فساد ہو جاتا ہے تہ بیراس کی بہی ہے کہ اس کے مقتضا ، یرممل نہ کرے۔

حقوق طبع کی رجسری کرانا جائز ہے کہ ہیں

فرمایا کے مولوں احمالی صاحب محدث سہاد نبوری نے ایک مرتبہ کسی کتاب کی رہنے میں کتاب کی رہنے میں کتاب کی رہنے کی جب مولانا کا نبور تشریف لے گئے تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ مولانا کتاب کی ریسٹری کرانا جائز ہے؟ اس سوال پر مولانا شرمندہ ہو گئے اور عبدالرحمٰن مساحب بوئے ہاں جائز ہے جسے ایک شخص کا نہایت عمدہ باغ ہے اور مخالفین کے ہاتھوں اس ساحب بوئے ہاں جائز ہے جسے ایک شخص کا نہایت عمدہ باغ ہے اور مخالفین کے ہاتھوں اس ساحب بوئے ہاں جائز ہے جسے ایک شخص کا نہایت عمدہ باغ ہے اور مخالفین کے ہاتھوں اس ساحب بوئے ہاں جائز ہے جو اس کی حفاظت کے لئے کتا پال لے لہذا یہ بھی ایک و بی اس ساحب ایک میں دیا داروں سے بچالیا جائے تو کیا جرج ہے ممکن ہے کہ کوئی خراب باٹ ہو گئے گئا ہاں کے جواب پر مولانا یکھ خوش نہ ہوئے تھا ہے کہ مراب کو فرق نہ ہوئے دیا۔

حقوق طبع کی رجسری کے بابت فتووں کاواقعہ

فرمایا کہ ایک بارعبدالرحمٰن خان صاحب کو کتاب کی رجوری کے جواز کی فکر ہوئی اس کی ضرورتیں اور مسلمتیں دکھلاتے۔ بیس جواب ویتا۔ انہوں نے متعدد جگہ فتو سے بھیجے۔ مولا نا گنگوبی کے پاس بھی آگرہ بھی سب جگہ سے ناجواز کا فتوی آیا۔ ہال صرف آگرہ سے ایک صاحب بواز تو ہر بات کا سے ایک صاحب جواز تو ہر بات کا سے ایک صاحب جواز تو ہر بات کا

ہوسکتا ہے گرتم ہی کہو کہ یہ نتوی تہارے جی کو لگتا ہے ہیں ہننے لگے ہیں نے کہا کہ جب
تہارے ہی کہ بیش نہیں لگتا تو میرے جی کو کیا لگے گا پھر مولانا گنگوئی کے فتوے دکھلائے
ہیں نے کہا کہ ان کو چھپا ہی رکھا تھا ہاں طبع اول ہیں پچھ صورت ہوسکتی ہے کیونکہ اس میں
صرف ومحنت زیادہ پڑتی ہے اور اس رجسٹری میں دفع مصرت نہیں بلکہ جلب منفعت ہے۔
میر وسیوں کی رعایت

فرمایا کہ بڑوی کے حدیثوں میں بڑے حقوق آئے ہیں اگر بڑوی تمہاری و بوار میں میخ گاڑ نے لگے تو منع ند کرو کیونکہ اس ہے تمبارا کوئی نقصان تبیں کو بیجہ ملکیت تمہین منع كرنے كا حق ہے مريزوى كا بھى تو بھے جن ہے ميں نے ایک مكان بنايا ہے ميرے مسامیہ کی سیجھ و بوار ٹوٹی بڑی تھی اور جھے مکان میں روشندان نکالنے سے ( کو میں ان سے یہ کہ سکتا تھا کہ تم اپنی د بوار اونجی کر لوتا کہ ہے پردگی شد ہو) مگر میں نے ان سے مجھ شد کہا اور اینے روشندان خوب او نیے رکھوا دیئے جس سے ان کی بے پروگی نہ ہو۔ اگر چہ او نیج ر کھے جانے سے روشی اور ہوا بہت کم ہوگئی آج کل لوگ بمسابید کی مجھ رعایت نہیں کرتے اس زمانہ میں تو جو زیروست ہو گا وہی اپنا جق لے سکتا ہے ورنہ جیس (مثل مشہور ہے جس كى لاتفى اس كى بيمينس) فقباء متاخرين نے لكھا ہے كہ اپنى ديوار ميں بروى كے مكان كى طرف روشندان جائز نہیں ہے لیکن متقدمین کہتے ہیں کہ جائز ہے اپنی زمین میں ہرقتم کا تقرف كرسكتا ہے۔ متاء خرين نے جواب ديا ہے كدائي زمين كا وہ تقرف كرسكتا ہے جس سے دوسرے کو نقصان نہ ہینچے۔ پھر متفر مین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب اسے بالکل بی د بوار اٹھا دینے کا اختیار ہے تو روشندان رکھنے کا اختیار کیے ند ہوگا چرمتاخرین نے اس كا جواب ديا ہے كه ديوار الفاقے كا تو اس كو اختيار ہے كه اس سے اتنا ضرر نبيس كونكه ده اینے بردہ کا بندوبست خود کر لے کا اور وہ روشندان میں روشندان سے حصب کر بھی د کھی سکتے ہیں جو کسی کو پہتہ بھی نہ چلے اور اگر سامنے بالکل دیوار نہ ہوتو دیکھنے والے کی بھی جرات نه ہو گی اور گھر والے بھی احتیاط سے رہیں کے فافھم۔

لفظ مر برست كي تفسير

فرمانا كدويوبند ے ايك صاحب كا خط آيا ہے كديرا قلال معاملہ صاف كرا دو

ورنے تم مر پرست ہوتم سے ہی باز پرس ہوگی میں نے ان کو کھا ہے کہ میں سرپست بمعنی ما کم نہیں بلکہ بمعنی مشیر ہول اگر کوئی بات جھ سے پوچھی جائے گی جواب دے دول کا ورنہ نہیں اور میں ایک مرتبہ سر پرست کی تنتیز مولانا گنگوہی کے سامنے بھی کر چکا ہول کہ مر پرست بمعنی مشیر کے سے نہ حاکم کے سہار نیور کی سر پرسی میں ایک جھڑا ہوگیا تھا مولانا تھا جس میں تکم نے جھے اور مولانا ذوالفقارعلی اور مولانا را نیوری کوسر پرست بنایا تھا مولانا تھا جو ان اس کے خط کھا کہ تم اسے قبول کر لینا گر بے صاف کھ شیار کے جہ جھ جھ سے بوچھا جائے جواب دے دول تب تو خیر دیا کہ سر پرس کے بیار نیوری کور پرس بریتی مجھے قبول کر اینا گر بے صاف کھ اور آگر حاکم کے میمنی ہیں گئے جو بھی سے بوچھا جائے جواب دے دول تب تو خیر اور آگر حاکم کے میمنی ہیں لینی خود دیکھ کر کھود کر پر گروں تو ایس سر پرس مجھے قبول نہیں۔ اور آگر حاکم کے معنی ہیں لینی خود دیکھ کر کھود کر پر گروں تو ایسی سر پرس مجھے قبول نہیں۔ اور آگر حاکم کے معنی ہیں لینی خود دیکھ کر کھود کر پر گروں تو ایسی سر پرس مجھے قبول نہیں۔ اور آگر حاکم کے معنی ہیں لینی خود دیکھ کر کھود کر پر گروں تو ایسی سر پرس مجھے قبول نہیں۔ اور آگر حاکم سے معنی ہیں لینی خود دیکھ کر کھود کر پر گروں تو ایسی سر پرس مجھے قبول نہیں۔ اور اگر حاکم سے معنی ہیں لینی خود دیکھ کر کھود کر پر گروں تو ایسی سر پرس مینے جو نہیں کے حوال ہیں۔ اور آگر حاکم سے معنی ہیں لینی خود دیکھ کر کھود کر پر گروں تو ایسی سر پرس میں جو تی تو ہوں ہوں تو ایسی سے عزب سے عزب ہو تھا جائے ہو تو تھیں۔

فرمایا کہ اوگ کہتے ہیں کہ تواضع ہے ذات ہوتی ہے بیہ بلد عزت ہوتی مے بیہ بلد عزت ہوتی ہے جب میں دیو بند پڑھتا تھا تو ایک مرجہ طلبا کے ساتھ باہر تفریح کو گیا۔ آم کا زمانہ تھا طلبا چونکہ آزاد ہوتے ہی ہیں ایک باغ میں ورخت پر چڑھ کر آم تو ڈ نے لگے باغ والا آ گیا تو وہ لڑنے لگا طلبا بھی ائر نے لگے میں اکیلا چپ کھڑا رہا ( کیونکہ باغ والا حق پر تھا اور یہ ساتھی ہے) میری خاموثی کا اس باغ والے پر اتنا اثر ہوا کہ شرمندہ ہو کہ معذرت کرنے لگا اور وہ سب آم تو ڈ سے ہوئے دے دے اور کہا کہ آپ اوگوں کو ایسا نہ چاہئے اور گہا کہ آپ اوگوں کو ایسا نہ چاہئے اور گہا کہ آپ اوگوں کو ایسا نہ چاہئے اور گہا کہ آپ کا ہے گر دریافت تو کر لینا چاہئے بھر جب تک آموں کی فصل رہی وہ بختے آم بھیجتا رہا۔

فرمایا کہ خواص اشیاء کا علم اس قدر وسیج ہے کہ سوائے خدا کے احاطہ کے ساتھ کوئی نہیں جانتا ہیں نے متعدد نئی روشنی والوں سے کہا کہتم جو دعویٰ کرتے ہو اوراک حقائق اشیاء کا تم خاک بھی نہیں سیجھتے و یکھو گرگدی ایک فعل ہے اگر اس کو اپنے ہاتھ سے کیا جائے نو معلوم ہوتی کیا جائے نو معلوم ہوتی کیا جائے نو معلوم ہوتی ہے اس کی کیا جائے تو معلوم ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جب مؤثر لیمنی جرکت خاص دونوں جگہ موجود ہے تو یہ کیا بات ہے

کے ایک جدیو ایر ہوتا ہے اور ایک جگہیں ہوتا آئ تک کسی سے بھی اس کا جواب بن نہ آیا ہے ای اللہ تعالی نے باتھ میں بھی بعضے اسے خواص رکھ میں کے مشہور ے کے بعضول كا ذي كيا موا يو كم يؤيم عويا إور بعضول كم باته كا ذي كيا موا زياده تريما برابي دونوں طَبُد تعل ایک اور ایر ووطرح (جامع ۱۲) ہاتھ کے خواص کے سلسلہ میں سے بھی فرمایا كدايسے بى الله تعالى نے باتھ سے كھانے ميں بھى ايك خاصيت ركھى ہے جو كانے سے کھانے میں حاصل نہیں ہوتی اولا تو ہاتھ سے کھانے میں لذت معلوم ہوتی ہے دوسرے ہاتھ ہے ماضمہ کی قابلیت پیدا ہوتی ہے اطباء نے جار بضم لکھے ہیں ایک یا بجوال بضم سے بھی لکھنا جائے کہ ہاتھ سے ہی جعنم شروع ہو جاتا ہے اور عجب نہیں کداس حدیث میں میہ تجني كمت ہے لا تقتطع اللحم بالسكين

ناخن ترشوانے کی مدت کی ایک عکمت

فرمایا کہ ایک طبیب نے ناخن ترشوانے کی ایک مدت لکھی ہے کہ اس کے بعد ناخنوں میں سمیت بیدا ہو جاتی ہے۔ (شریعت نے بھی ایک مدت مقرر کر لی ہے عجب نہیں يمي ڪرت ہو)

### مدعت كي حقيقت

ایک صاحب بلا اجازت بنگھا تھنٹے گے ایک صاحب مجلس سے جو اسھے تو انہوں نے پیکھا نہ زوکا اور ان کی ٹوپی ان کے سرے الر کر گر می اس پر فرمایا کہ جب تم ے بنگھا تھینچنا ہی نہیں آتا تو دوسرے کے ہاتھ سے بلا میری اجازت کیول لبا حمیا وہ صاحب جیب ہو گئے اور جواب نہ ملنے کی حضرت کو اور اؤیت ہوئی (مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا) کہ مجھے تو بدعت کی حقیقت اس سے بوری معلوم ہو گئی ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے کونکہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اس سے راضی ہی نہیں (التجاوران عن حدود الشرعية) اور الني اي بعض خدمت بحي صورت خدمت جوتى ب اعل خدمت نہیں ہوتی کیونکہ خدمت سے مقصد ہے راحت و رضا مندی مخدوم جو یہاں مفتود ہے (جیرا کہ میر واقعہ ہوا) بس معلوم ہوا فدمت بھی حدود ہی کے اندر ہو علق ہے اور سے

طاہر ہے کہ جس کی خدمت یا عبادت کی جائے جب وہ اس سے راضی بی نہیں تو اس خدمت اور مواخذہ ہوتا ہے خدمت اور عبادت سے کیا فا کہ اور رضا تو رہی در کنار اس پر تو گرفت اور مواخذہ ہوتا ہے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار۔ (چامع)

### وین بے قدری سے حاصل نہیں ہوتا

فرمایا کدایک صاحب کا خط آیا ہے کہ آج کل بیداوراو ہیں اگر اور بتلاؤ کے تو اور پڑھول گا۔ میں نے لکھا ہے کہ جھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں بتلاؤں (جمع کی طرف خاطب ہو کر فرمایا) بھلا اگر کوئی حاکم ہے یہاں سلام کو جائے اور حاکم پوشھے کہ محض سلام آی کو آئے ہویا اور کچھ کام بھی ہے تو کیج خبر اگر آپ تو کری دے دیں گے تو نوکری بھی کر اور گا تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے سوال کا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب نے ایک معلم کر لوں گا تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے سوال کا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب نے ایک معلم شوق ہے کہا تھا کہ دیکھو تی میرے لاکے کو پڑھانے ہے میری کھیتی میں حرج نہ ہو جب تو آپ شوق ہے کہا تھا کہ دیکھو تی میرے لاکے کو پڑھانے ہے میری کھیتی میں حرج نہ ہو جب تو آپ شوق ہے پڑھا ہے کہ آج کل کے طالبین کی ہوتی ہوتو جمعے منظور نہیں (جامع کہتا ہے کہ آج کل کے طالبین کی ہوتی ہوتو جو ب ظاہر ہے پھر اس پرشخ کی بدمزاجی کی شکایت اگر کی ہوتی ہے بہراس فرائمک بھی مائے جاتے ہیں تو کس صورت سے اپنی احتیاج ظاہر کرتے ہیں۔ چہ جائیکہ دین جس کی بیشان ہے۔

قیمت خود ہر دو عالم سمقتند نرخ بالا کن که ارزانی ہتوز

وہ س طرح بے قدری اور بے اصولی سے عاصل ہوسکتا ہے جب کوڑیوں کی چیز بھی باطریقہ نہیں ملتی تو دین ایسی بے بہا چیز جس پر مجات ابدی کا مدار ہے کیسے عاصل ہوسکتا ہے (جامع)

حضرت والا کاطر بفتہ امتحان طلبہ اموجودہ طریق امتحان طلبہ کیلئے گرال ہے فرمایا آج کل جوتحریری امتحان رائے ہے میں تو اس کا مخالف ہوں۔ اس میں طلباء پر بڑی مشقت وگرانی پڑتی ہے۔ امتحان سے مقصود تو استعداد کا دیکھنا ہے سو طالب علمی کے زمانہ میں اس قدر استعداد کا دیکھنا کائی ہے کہ اس کتاب کو یہ اچھی طرح سمجھ بھی گیا یا نہیں سو یہ بات کتاب دیکھ کر امتحان وینے ہے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ باتی رہا حفظ ہونا یہ پڑھانے ہے خود ہو جاتا ہے بلکہ طالب علمی کے زمانہ کا حفظ یاد بھی نہیں رہتا اور دماغ مفت میں خراب ہو جاتا ہے میرے یہاں کا نبور میں ہمیشہ تقریری امتحان ہوتا تھا اور شروح وحواثی دکھ کربھی جواب وینے کی اجازت تھی جس سے سب طلباء وعا دیتے تھے بس اس قدر دکھی لے کہ اس مقام کو یہ طالب علم مطالعہ سے یا حواثی و شرح کی اعانت سے حل بھی کرسکتا ہے یا نہیں۔ اس سے زیادہ بھیڑا ہے اور اس رائے کو بیس نے دوسرے مدارس میں بھی بیش کیا تمرآ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی بیش کیا تمرآ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی بیش کیا تمرآ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی بیش کیا تمرآ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی بیش کیا تھی کے فرائض

فرمایا کہ ایک زمانہ میں بعض لوگ مجھے لکھتے تھے کہ تم دیوبند کے سریزست ہو

یول نہیں کرتے یول نہیں کرتے ایک مرتبہ بیبال معترضوں کے سرغنہ آئے بھے میں نے

ان کو اپنی سریری کے فرائف دکھلا دیے وہ نکتے تھے کہ ان فرائفل کے دیکھتے ہے تو کسی کا

منہ ہی نہیں جو اعتراض کر سکے اس کا عاصل ہے ہے کہ میں سریرست جمعنی مشیر کے ہوں

عالم کے نہیں لیتی جھ سے جن امور میں بوچھا جائے گا میں جواب دے دول گا اور جن

میں نہیں یوچھیں گے ایس کا مطالبہ نہ کرول گا کہ کول نہیں بوچھا اور رائے دیے بعد

میں نہیں یوچھی سے ایس کا مطالبہ نہ کرول گا کہ کول نہیں بوچھا اور رائے تو جھے سے دیگر

میں تو باہندی پر مواخذہ نہ کرول گا۔ ہاں ممل کا انتظار ضرور ہوگا اور رائے تو جھے سے دیگر

ماری کے مستحصین بھی لیتے ہیں مگر اس میں دیوبند کا اخیاز سے ہے کہ دیگر مدازی میں تو

میں تو در لیج نہ کرول گا خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔

گی تو در لیج نہ کرول گا خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔

گی تو در لیج نہ کرول گا خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔

خصرت والاستحكل كاأيك واقعه

فرمایا کدایک عالم کا کارڈ آیا تھا ہیں نے اس پر آگھا کہ اس میں مضامین متنوعہ متعددہ کا جواب کیسے ہوسکتا ہے۔ آج لفافہ آیا ہے اس میں اس کوشلیم کیا ہے کہ ہاں نہیں ہوسکتا نوگ کہتے ہیں کہ تحل نہیں کرتے اس کو میں ہی جانتا ہوں کہ کس قدر تحل کرتا ہوں۔ آخ کی برش کے بعد ان کو بید کھا ہے مدت سے ان کی میں عادت تھی۔ کارڈ تو صرف

ور مافت کیفیت یا طلب دنا کے لئے ہو سکتا ہے بس اور مضمون کی اس میں گنجائش نہیں اور کا این اصلاح میں گنجائش نہیں اور مضمون کی اس میں گنجائش نہیں جاتا جو انگال اور نہیں جاتا جو مصلح لوگوں کو اس قدر آنکایف پہنچاتے ہیں۔

نظربدنعل اختیاری ہے اس سے بیخا بھی اختیاری نے

فرمایا کد ایک صاحب نے لکھا کہ جھے تربیت السالک میں اینے بھائیوں کی حالت و کھے کر بہت غبطہ اور اپنی حالت پر بہت رنج وافسردگی ہوتی ہے میں نے لکھا ہے کہ كيا ب الانتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض مين داخل نبين كيا احوال و کیفیات کوئی اختیاری بین پھر آ کے لکھتے ہیں کہ ممنوعات شرع تو چھوڑ دیتے ہیں مگر بھی تمجھی نظر بدیس مبتلا ہو جاتا ہوں میں نے لکھا ہے کہ کیا وہ اختیاری تہیں۔ افسوس بیرحالت اور يجر احوال وكيفيات كي موس الاحول والا قوة الا بالله (قرمايا اس بيهوده مضمون س اس قدر تكدر ہوا كه بعينه خط كا جواب لكھنے كو جي نہيں جا ہنا (پھر مجمع كى طرف مخاطب ہو كر فرمایا) کہ نظر بدفعل اختیاری ہے۔ اس کئے اس سے بچٹا بھی اختیاری ہے گواس میں تکلیف ہولوگوں سے تکلیف نہیں اتفائی جاتی مگر دوزخ کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے ایک مبتلائے نظر بدیے یو جھا کہ اگر تمہارے ویکھنے کو اس کا خاوند بھی ویکھ رما ہو کیا تب بھی دیکھ سکتے ہو کہاں نہیں میں نے کہا کہ خدا کی عظمت تمہارے قلب میں اس کے خاوند کے برابر بھی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہر وفت ہماری حالت و کیھتے ہیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کے ساتھ مجھ اعتقاد تو ہے کہ ہر وقت ہماری الحیمی بری حالت کو دیکھ رہے ہیں گراس کا حال نہیں اگر حال ہو جائے تو ایسی جرات نہ ہواور آ پ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ممنوعات شرع کو چھوڑ دیا ہے چھراس حرام کو کیوں نہ چھوڑا کیا بیمنوع نہیں بیاتو ایسا ہوا کہ ایک شخص نے کسی عورت ہے زنا کیا تھا اسے حل رہ گیا۔ لوگول نے ملامت کی کہ سمجنت عزل ہی کرلیا ہوتا کہا خیال تو مجھے بھی آیا تھا گرعلاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے اس لئے نہ کیا (خوب تو کیا اس زنا کو جائز لکھا ہے اس طرح منوعات میں افعال مروبہ مجمی ہوں گے تو اس مروہ سے تو بچے اور اس حرام سے نہ بیجے میدوہ تفوی ہے جس کی نبیت

فرماتے بین۔

راب طلال شارند وجام باده حرام زے شریعت و ملت زے طریقت و کیش

اس لفافہ کے بڑھنے کے بعد حضرت کا چیرہ بہت متغیر ہو گیا تھا اور آ تار غیظ ممایاں تھے جیسا کہ دِنعتا کوئی صدمہ پڑجانے اور بہت دیر تک خاموش جیٹھے رہے اس سے حضرت کے بغض فی اللہ کا ابدازہ ہوسکتا ہے اور یہ کہ خادموں کی کوتا ہیوں پر کس فقد رصدمہ ہوتا ہے (جامع)

تین چیزیں میرے لئے باعث تعب ہیں تعویذ ،تعبیر ،مشورہ

ایک خص نے آگر عرض کیا کہ بعض معاملات میں مجھے کھے مشورہ کرنا ہے۔ فرمایا
کے مہیں معلوم نہیں کہ میں دنیا کے معاملوں میں کچھ نہیں جانتا تم اتی مدت ہے آ رہے ہو
پھر ایبا سوال کیوں کیا؟ (اس نے سکوت اختیار کیا اور باوچود بار بار بوچھنے کے تہ بولے
جس سے تعب ہوا۔ اس لئے مجلس سے اشا ویا۔ مجمع کی ظرف مخاطب ہو کر فرمایا) بجھے تین
چیزوں سے زیادہ تعب ہوتا ہے ایک تو تعویذ سے ایک تعبیر سے ایک مشورہ سے کوئکہ ایک تو
جیزوں سے زیادہ تعب ہوتا ہے ایک تو تعویذ سے ایک تعبیر سے ایک مشورہ دیا تھا۔ دوسر سے بچھ کو
مناسب نہیں اور بعض بزرگروں کو اس سے بھی مناسب ہوتی ہے۔ چنائچہ ہمارے موالانا
مناسب ہے اور مسائل فقہیہ بھی کڑے دیا کرتے تھے کہ فلال مناسب سے فلال نا
مناسب ہے اور مسائل فقہیہ بھی کڑے سے فرنا تے دیا کہ دوسری جگہ یہان سے اچھی تحقیق
مناسب ہے اور مسائل فقہیہ بھی کڑے سے فرنا ہے دوسری جگہ یہان سے اچھی تحقیق
مناسب ہے اور مسائل فقہیہ بھی کڑے ہیں اور علمی بجٹ چھیٹر دیتے ہیں۔ بھلا بہتو چرجگہ
ہوسکتی ہے۔ یہاں دہ بات بوجھنا جاہے جو دوسری جگہ نہائی جاتی ہو۔ میں بینہیں کہتا کہ
ہوسکتی ہے۔ یہاں دہ بات بوجھنا جاہے جو دوسری جگہ نہائی جاتی ہو۔ میں بینہیں کہتا کہ
مسائل فقہیہ کی ضرورت نہیں ضرورت تو ہے گر سے ضرورت دوسری جگہ بھی تو بوری ہو گئی میات اور میات سے بینہیں کہتا کہ
مسائل فقہیہ کی ضرورت نہیں خرورت تو ہے گر سے ضرورت دوسری جگہ بھی تو بوری ہو گئی ہو۔ بین اور بکی

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الاحدیث یار کہ تکراری کیتم 19

ماقصته سكندر ودارانه خوانده ايم ازما بجز حكايت مبره وفا مبرس

نیرضروری چیزول سے اب تو طبیعت گھبراتی ہے خواہ فی نفسہ غیرضروری ہول خواہ اس اختبار سے غیرضروری ہول کہ دوسری جگہ حاصل ہو سکتی ہیں اور ذہن میں بھی نہیں رہیں آپ تعجب کریں گئے کہ جھے حکایات میں راویوں کے نام یاونہیں رہتے کیونکہ ان کا یاد ندر ہنا مقصود میں فنل نہیں۔ بس اب تو جی یوں عابتا ہے کہ اس تھوڑی سی عمر میں محبوب کا تذکرہ اور یاد اس درجہ دے۔

بسکد در جان وگار و چشم بیدارم تونی جرچه بیدای شود از دور بیدارم تونی

عامع کہنا ہے اس سے حضرت واللہ کے استغراق اور فنا فی اللہ کا موازنہ اچھی طرح ہوسکتا ہے اللہ کا مرشدی طرح ہوسکتا ہے اللہ اس ذرہ ناچیز جامع کو بھی اس حالت سے بچید حصہ حضرت مرشدی طلبتم والعالی کی برکت سے نصیب فرما آ مین بجرمتہ سیدالرسلین

برلب دریا و دوراز شهر در و ریانه کرده ام بغمیر بهر ماندن خود خانه

الين دو دولت از خدا داريم هر دم آبرزو خانه خالي زغير و صحبت جانانه

بقول خواجيه صاحب

بس اب نؤ جمنشين الين عبد كوئي كهيں ہوتي الين عبد كوئي كهيں ہوتي الين عبد كوئي كهيں ہوتي الين عبد ان كى ولنشين ہوتي اليك فضول سوال كاجواب

فرمایا که طاعون کے زمانہ میں بعض احباب جمی سے پوچھتے تھے کہ تمہارے

يبال طاعون ہے يانبين مين لکھ دينا تھا۔

ماتضد سکندر وداراند خوانده آیم ازما بجر خکایت مهر و وفا مپرس جودل میں بساہوتا ہے وہی بروقت یادآ تاہے

فرمایا کہ مجھے ریل میں ایک بنیا ملا اس نے مجھے سے بوچھا کہ آپ کے یہاں گیبوں کا کرنے گیبوں کا کرنے معلوم نہیں وہ تعجب سے کہنے لگا کہ گیبوں کا فرن معلوم نہیں۔ بچے یہ جس کے دل میں جو بسا ہوتا ہے اسے ہر موقع پر وہی یاد آتا ہے۔ بسکہ درجان فگار و چشم بیدارم توئی ہرچہ بیدا میشود از دور پندارم توئی معنی اعتماری کونص کا مدلول کہنا درست نہیں اور شکار کی حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ شیلی رحمۃ اللہ علیہ بیسے ہوئے سے کہ ایک کلائی والے من آواد لگائی الخیار العشوۃ بدانق۔ بس آپ جی فار کر ہے ہوت ہوگا کہ جہاں وی وی اخیار کی بے قیمت ہوگا ہیں پر تفریح کرتے ہوئ فرمایا۔ کہ بزرگوں کو ہروقت اپنے تقیس کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ای رحمن میں رج بیں اس لئے اس کی طرف و ہمن چلا جاتا ہے۔ مثلاً انہوں نے کی کو پڑھتے ہوئ سال الدھب الی فرعون انه طغی ہی فرا ان کا وہن اس طرف چلا گیا کہ یا ایمها الدوں اندھب الی النفس انه طغی ہی فرا ان کا وہن اس طرف چلا گیا کہ یا ایمها الدوں اندر بھی دو چیزیں ہیں ایک مولی علیہ السلام کے مشابہ یعنی روح اور ایک فرغون کے مشابہ ایمن نفس مگر اس کوکوئی تیاس نہ سمجھ صرف صورت قیاس ہے کوئکہ قیاس مظہر ہوتا ہے اور مشابہ شہت نص ہی ہوئی ہے جینے کل مسکو حرام یعنی ہر سمرحرام ہے اور افیون بھی مسکر ہوتا ہو۔ یعنی طابہ ہوا ہو۔ یعنی طابہ ہوا ہو کہ اور یہاں نفس کا میدلول نہیں وہ بھی حرام ہے ہی شرکہ اس کو قیاس میں میں کہ ایک کو دور اور انتال وہ تیاس میں ہوگی اور یہاں نفس کا میدلول نہیں کہ دور کی اور یہاں نفس کا میدلول نہیں کہ دور کو اصلاح نفس کے لئے خطاب ہوا ہو۔ یعنی طاہم بینوں نے اس کو قیاس میں دور قیال کہا ہے مگر یہ قیال نہیں گئے۔ فافھہ۔ داخل کیا ہے اور کے کہ ایک کو دیم کر دور ایاد آ جائے۔ اس لئے اس کوئش کا مدلول نہیں گئے۔ فافھہ۔ داخل کیا ہے کہ ایک کو دیم کر دور ایاد آ جائے۔ اس لئے اس کوئش کا مدلول نہیں گے۔ فافھہ۔

#### وعظ میں حسب ضرورت مضامین بیان گرنا جا ہے

فرمایا کہ نرے مولو یوں کا تو دل بھی نہیں روتا۔ ان کی مجلس میں مردہ جائے تو مردہ ہی آئے (لیعنی باعتبار قلب کے) یا یوں کے کہ زندہ جائے تو زندہ ہی ہو کے آئے ( لین باعتبار نفس) مردہ ہو کر نہیں آتا جب یہال کوئی اہل مدارس میں سے آتا ہے اور وعظ کی فرمائش کرتا ہے تو میں ای چیز کا ذکر کرتا ہوں جس کی اس میں کوتا ہی ہے جیسے چندہ وغیرہ کا مرحمل کوئی نہیں کرتا۔ اس لئے اب جی نہیں جا بتا معلوم ہوتا ہے کہ بدلوگ تفییر کا تماشا سیحتے ہیں ای حالت کے بدلنے کی مطلق فکر نہیں۔

فقدالفقه كاابتمام

فرمایا کدلوگ بہال آ کر بھے سے فقہ کے مسائل دریافت کرتے ہیں میں ان ے کہنا ہوں کہ بھائی فقد تو دوسری جگہ بھی لوچھ لو کے بہاں مجھ سے فقہ الفقہ لوچھوجس کا ووسری حکد اجتمام نہیں۔

اہل سائنس نے جاند پر جانے کا انجام مبیس سوجا

فرمایا کہ آج کل اہل سائنس میں جاند میں جانے کی کوشش ہورای ہے ایک جہاز تیار کیا ہے جو آٹھ ون میں پنجے گا مگر ان لوگوں نے انجام کچھ نہ سوچا کیونکہ ندمعلوم جاند میں قوت جذب بھی ہے یا نہیں زمین میں قوت جذب ہے اجساد تقلیہ کو سنجال لیتی ہے اگر جاند میں بہ قوت نہ ہوئی تو سب وہیں ہے گریں کے اور مریں کے اور بالوگ تو ان سب كوسياره مائة بين جو بروقت متحرك ريخ بين بهرمعلوم نبين وه حركت مين كن موقع ہم ہو گا۔ جس وفت اس ہے پھر ملاقات کریں گے۔ ایک دفعہ تو تاریخ اور وفت تک مقرر ہو گیا تھا کے زمین اور جاند میں تعبارم ہو گا۔ ہمارا اس سے ایک مطلب تو حاصل ہو گیا كمة قيامت كو لفح صور ي تو مان البيل بول على مان لوكه أيك وقت اليها آئ كاكه بيه ز بین کسی سیارہ سے مکرا کر یاش بیاش ہوجائے گی بس اس کا نام قیامت ہے۔ .

حصرت والا کی آمد کے وقت خانقاہ امدادیہ کے احوال

فرمایا که زماند یهال (یعنی خانقاه امدادید اشرفید کا) ایما گزرا ب (یدغدر س

بہت پہلے کا وقت ہے) کہ کوئی نہ تھا ویرانہ بی ویرانہ تھا۔ صرف ایک دروایش جن کا نام عالبًا حین شاہ تھا۔ ایک درخت کے بیچے بیٹے رہتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب کی تشریف آوری کے بعد وہ درویش شاہ ولایت صاحب میں چلے گئے اور یہاں آ بادی ہوگی۔ سہ دری حضرت میا نجو رحمۃ اللہ علیہ کے تھم سے بی تھی۔ غدر کے بعد پھر ویرانی ہوگئی چنانچہ جب میں آیا ہوں تو ایک ملاجی جمزہ میں رہتے تھے پھر وہ بھی چلے گئے۔ اس وقت یہاں مولوی احمد علی صاحب مرحوم (کا تب بہتشی زیور) اکیلے رہتے تھے میں اپنے مکان میں رہتا تھا۔ ظہر کے بعد حضرت حاجی صاحب کے تھم کی بناء برسہ دری میں آیک چٹائی بچھا کر رہتا تھا۔ ظہر کے بعد حضرت حاجی صاحب کے قتم کی بناء برسہ دری میں آیک چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس وقت یہ صحبہ اور سہ دری تھی اور پھی نہ تھا۔ مولوی شبیرعلی صاحب کے دفتر بیٹھ جاتا تھا۔ اس وقت یہ صحبہ اور سہ دری تھی اور پھی نہ تھا۔ مولوی شبیرعلی صاحب کے دفتر بیٹھ جاتا تھا۔ اس دروازہ تھا۔ پھر اس دروازہ کو بند کر کے موجودہ جگہ لگایا اور زمین ملائی گئ

مدرسه امداد العلوم كيليج چنده كى ممانعت كى وجداور اس كافائده

فرمایا کہ اول اول بہال مدرسہ (بینی مدرسہ امداد العلوم) میں جس چندہ تھا جس
ہوگوں کی وہی دباؤ دالی صورتیں جو آج کل مدارس میں ہوتی ہیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ میں نے میصورت دیکھ کر دیا اور ہوئیں۔ میں والوں کو بھی منع کر دیا اور باہر والوں کو بھی خطوط لکھ دیئے کہ بہاں کوئی متعارف مدرسہ نہیں ہے بیبال چندہ نہ بھیجا کرو۔ گر بیبال تو چندہ ہند ہو گیا اور باہر والوں نے کھا کہ ہم تو ظوم سے بھیجتے ہیں ہمیں کرو۔ گر بیبال تو چندہ ہند ہو گیا اور باہر والوں نے کھا کہ ہم تو ظوم سے بھیجتے ہیں ہمیں آپ کیوں رو کتے ہیں باتی ہم حساب کتاب کا مطاابہ نہیں کرتے۔ بس چندہ بند ہونا تھا سب کے حوصلے بیت ہو گئے۔ جب سے اب تک بی طرز ہے اب نہ کی کا نخرہ نہ کسی کی

خطبات الاحکام کے بارے میں حضرت والا کی تمنا

خطبات الاحکام کے تالیف کے زمانہ میں فرمایا کہ اس وقت جو میں خطبے لکھ رہا ہوں۔ میرا ارادہ علاوہ عیدین و استبقاء کے بچاس خطبے لکھنے کا ہے تاکہ سال بھر تک ہر جمد کو نیا پڑھا جائے اور جب سال ختم ہوکر نیا سال شروع ہوتو بھر اول سے پڑھنا شروع كر دي اور ان كو ميل بهت خفيف لكهول كا تاكه كراني نه بهو اور تقريباً مير سب امام غراليً کے خطبول سے (جو اجیاء العلوم کی ہر کتاب کے اول میں ہیں) لئے ہیں اور بالکل قرآن و حدیث ہی ہے میرا جی جامتا ہے کہ جس طرح پہنتی زیور عام ہوا ہے کہ ہر بدعتی ہر غیر مقلد کے گھر میں موجود ہے اور اس کو میری آئھوں نے دیکھ لیا ایسے ہی یہ خطبے بھی عام ہو جائیں اور میں اپنی آتھوں سے دیکھ لوں کہ اس کا چرچا جا ہجا ہے۔ ای سلسلے میں فرمایا کہ ميرے ايک عزيز سير كرتے ہوئے سرحد بينج كے وہاں جاسوى كے شبہ ميں بكڑے كے ان کے باس بہتی زمور بھی تھاانہوں نے ان بکڑنے والوں سے کہا کہ میں تو ان کا (لیعنی حضرت مرشدي مظلم العالى) عزيز مول اور يدكما بين بھي ان كى مى بين ان يجاروں نے بڑی عزت سے رخصت کیا۔ ایک دفعہ میں جو نیور گیا تو مولوی عبدالاول صاحب کے گھر کی عورتوں نے وعظ کی فرمائش کی اور ان کوشوق صرف یہ س کر ہوا کہ بہتی زیور کے مصنف آئے ہوئے ہیں ان کا وعظ میں سے بہتی زیور کومولوی احد علی صاحب مرحوم نے لکھا ہے ان بچاروں کا کوئی نام بھی نہیں لیتا البتہ وہ مجھ سے مشورہ کرتے تھے اور جو لکھتے مجھے وکھاتے ہتے اور میں نے اس کو مہمتی زیور میں لکھ بھی دیا ہے اور پھر بھی میری طرف منسوب كرتے ہيں اس كى روز بروز كى مقبوليت مونوى احد على مرحوم كے خلوص بر وال ہے۔

کعب راہر دم جمال سے فزود
ایں زا خلاصات ابراہیم بود
حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا وحی کے موافق ہو تیکی اصل وجہ
فرمایا کہ بعض طبائع جو ضعیف ہیں وہ بعض فیوش بلاواسطہ نہیں لے سکتے اس
واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان رسول کو واسطہ بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ تک
بلاواسطہ رسول ہیں پہنچ سکتے ایے ہی ہم میں اور رسول اللہ میں وسائط ہیں کہ بلا ان وسائط
کے ان فیوش کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کا تو افق
بالوی ہونا جس سے تلقی فیض بلاواسطہ رسول متوہم ہوتی ہے تو یہ براا اشکال ہے کہ جو بات

رسول کے ذہن میں بھی نہ تھی اس کو حضرت عمر رضی اللہ عند نے بتلا دیا اس کا جواب الل ظاہر نے جو دیا ہے اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ غیر ہی کوبھی ہی برقتل جروی ہوسکتا ہے اور حقیقت میں اس کے بیمعنی ہوئے کہ ہم اور جواب نہیں دے سکتے یہ جواب ایسا ہے جبیہا ڈوبتا گھاں کو پکڑے اگر چہ بعض وقت گھاس سے کہ جس کی جڑ کنارے پر ہوآ ومی بج سکتا ہے لیکن اصلی مدبیر تو اور ای ہے جو اندیشہ سے خالی ہے ایسے اس کا اصل جواب اور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی وہ علم حضور کی سے واسطے سے حاصل ہوا اور وہ شق بھی حضور کے ذہن میں تھی مگر بعض دفعہ اقتضاء وقت کے لیاظ ہے حضور کی نظر ایک طرف زیادہ ہوتی تھی اور دوسری طرف نہ ہوتی تھی اس طرف بعض وقت خادموں کے ذریعہ سے حاضر سر ری جاتی تھی اس کی ایس مثال ہے جیسے ایک استاد جو صاحب تصنیف بھی ہووہ استے تنسی شاگرد کے روبروکسی مقام کوحل کر رہا ہو اور شاگر داس موقع پر متنبہ کر دیے کہ حضرت آپ نے تو فلال جگداش کو دوسری تقریر سے حل کیا ہے اور فورا اس کی نظر اس طرف جلی جائے تواس کو بوں نہ کہا جائے گا کہ شا گرد استاد سے بڑھ گیا۔ بلکہ بول کہا جائے گا کہ میر استاد بی کاظل ہے جواس کو یاد آ گیا اس نے متنب کیا ایے بی حضرت عمر کے اندرمشکوة نبوت ہی کے انوار و برکات تھے کہ وہ شق حاضر ہوگئی جس کی توافق بالوحی ہو گیا تو حقیقت میں وہ بھی حضور ہی کی رائے تھی جیسے ایک آتش آئینہ ہے اگر بلا سوری کے مقابل کئے سیڑے کی طرف کرو تو تہیں جلا سکتا اور سورج کے مقابل کر کے کیڑے کی طرف کرو تو كيرًا فوراً جلنے لِكَمّا ہے كيونكه آفتاب كى حرارت ايك جگه اس ميں مجتمع ہو گئی ہے (جامع) اور خود آقاب سے بوجہ بعد نہیں جل سکتا کیونکہ آتش شیشہ میں استعداد۔ جذب حرارت کی ہے اس کئے اس میں امر کرتی ہے اور وہ دوہروں پر اثر کرتا ہے ایسے ہی ہم بلاواسط رسول حق تبارک و تعالیٰ تک بہنے ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم بلا واسطہ فیوش کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر جتنا رسول سے بعد ہوا ہاری قوت روحانی اور کرور ہوگئے۔ اس واسطے اب رسول تك بهى بلاوسا لط نهيل بيني سكت اور نه فيوش و بركات حاصل كر سكتے بين اس كتے اب وسائط در وسائط کی ضرورت یوسی بید یا در کھنے کی بات ہے فاقہم ۔ پس حقیقت بیہ ہے۔

نیا وروم از خانہ چیزے تخست آو دادی ہمہ چیز وس چیز تست مسری انہیا ''من لئم یتغنا'' کے خلاف نہیں ہے غنا قرآن کے بارے میں ایک لطیف شخفیق

فرمایا که قرآن شریف کا لہجہ بھی متاز ہے اس میں ایک خاص موزونیت اور کیفیت سکریہ ہے ورنہ اور عربی عبارت پڑھنے میں میہ بات کیوں عاصل نہیں ہوتی بعض ولکش لہد کی نسبت بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ غنا ہے مگر غنا ایک لفظ عام ہے اور مطلقاً مذموم تبيس البتة غنائ اصطلاحى مذموم ب- سوده جب تك كه انطباق على الوزن الخاص كا قصد ند کیا جائے متفق نہیں ہوتا اور دلکش لہجہ سے پڑھنے کے لئے اس انطباق کا قصد لازم مبيل - اب من لم يتغذا كمعنى بالكل صحيح بين - أيك مرتبه سهار نبور مين جلسه تها اس مين بہت قراء جمع تھے اس جلسہ میں عربی اور مصری لہجہ میں بھی قرآن شریف پڑھا گیا تھا اس کے بعد میرا وعظ ہوا اس میں میں نے کہا تھا کہ پانی بت والے جوعموماً مصری لہجہ پڑھنے والول کو کہتے ہیں کہ بیلوگ گاتے ہیں سواس کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن شریف کے شعر ہونے کی نفی خود قرآن شریف میں موجود ہے۔ و ما هو بقول شاعد الح مگر باوجوداس . کے بعض آیات اوزان اشعار پرمنطبق ہوگئی ہیں جیسا کہ ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب " نے ایک تھیدہ میں آیت فاصبحوا لایری الا فی مساکنهم کواشعار میں لیا تھا اور اس آیت کا بورا ایک مصرعه ہو گیا تھا عالانکہ بہ کوئی شعر نہیں مگر انطباق ہو گیا۔ تو جس طرح مطلق انطباق على وزن الخاص سے يه شعرنيس موتا جب تك كه خاص اوزان برقصدا وزن نہ کیا جائے ای طرح بیبال بھی اگر کوئی تطبیق کا قصد کرے تو غنا ہو گا اور اگر قصد نہ کرے مر خود انطباق ہو جائے تو وہ غنانہیں ہو گا بات میہ ہے کہ نداسے تھینج تان کر انطباق علی وزن الخاص كرے اور نه قصدا بيميكا ير هے ادائے مخارج و صفات كے ساتھ جو لہجہ بنما جلا جائے پڑھا جائے کوئی خاص تصد اپن طرف ہے نہ کرے بعد وعظ میں نے اس بیان کی بابت یانی بت کے قراء حاضرین سے یو چھا تو سب نے کہا کہ بڑا ضروری اور سیح بیان تھا

اور یہ بھی کہا کہ جارے ذہبن میں بھی سے بات نہیں آئی۔ حضرت والا کی قرآت پریانی بت کے قراء کی تحسین

فرمایا کہ آبک مرجبہ بھے بانی بت میں امام بنابا۔ میں نے ہر چند عذر کیا کہ بیباں اہل کمال موجود بین گرفین مانے میں بے تکلف پڑھتا چلا گیا نہ قصداً بگاڑا نہ بنایا صرف مخارج کو ادا کیا مجھے اعتراش کا شبہ تھا گر بعد میں تعریف کی کہ ہارا گمان غلط تھا بہت اچھا اور ساود انجبہ ہے۔ ایک دفعہ کا نبور میں مولانا مولوی فخر الحن صاحب کی موجودگی میں آبک امام نے نماز پڑ جائی۔ ایک مہمان بانی بت کے لہد کے موجود تھے انہوں نے کہا کہ بیت ایس مولانا کہ کیا تم گانا جائے کہ بیت مولانا کہ کیا تم گانا جائے ہو۔ کہ بیش خوب فرمایا کہ کیا تم گانا جائے ہو۔ کہا نہیں فرمایا بھرتم کو کیا معلوم کہ گانا کیا ہوتا ہے۔

قاری بھی الدین صاحب کا واقعہ اور قاری عبداللہ کی کی ایک روایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ قاری کی الدین سے (جو پانی پت کے آ نریری مجسٹریٹ اور رکیس بیں اور سبعہ بیل سارا قرآ ل تراوئ بیل پڑھ لیتے ہیں) میں نے پچھ قرآ ل شریف سننے کی خواہش ظاہر کی انہوں نے بری خوش سے پڑھا بچھے بہت بیند آیا اور بڑا تی خوش ہوا کیونکہ بے تکلف پڑھا ای واسطے قاری عبداللہ کی کا پڑھنا بھی بچھ کو بے حد بیند بھا کہ بوا کیفف پڑھا کہ بیند بھا کہ مرتبہ بچھ سے فرمایا تھا کہ قرآ ل شریف بے تکلف پڑھتے تھے وہ میرے استاد بھی ہیں ایک مرتبہ بچھ سے فرمایا تھا کہ قرآ ل شریف ہوگا وہ جسین ہوگا۔

قرأت واذان اورراكني مے متعلق بعض باتیں

جانوں کہا جانے پر موقوف نہیں جس کی طبعیت موزوں ہوتی ہے اس سے وقت کے مناسب خود ہی اوا ہو جاتی ہے ای سلسلہ میں قاری عبداللہ صاحب کا یہ مقولہ بھی نقل فرمایا کہ دماغ میں بہت سے لیجے مرتبم ہو کر مجتمع ہو جاتے ہیں اس لئے مناسب ہے کہ جب قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کرے تو پہلے ظوت میں بیٹھ کر دماغ کو خالی کر لے بھنے قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کر یو بھتے ہیں تاکہ باہر کی کی صوت سے مزاحمت نہ قراء کو دیکھا ہے کہ کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں تاکہ باہر کی کی صوت سے مزاحمت نہ ہو۔ نیز کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے سے آواز مجتمع ہو جاتی ہے۔ اس عکمت کے لئے اذان کو نیز کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے ہاں اجتماع سے آواز میں قوت بیدا ہو کر بلند بھی ہو جاتی ہو اور اذان کا بلند ہونا سنت مقصورہ بھی ہے کہ اس کو دقل ہے مقعود میں لیتی اعلان میں ۔ جاتی ہو اور اذان کا بلند ہونا سنت مقصورہ بھی ہے کہ اس کو دقل ہے مقعود میں لیتی اعلان میں ۔ جاتی ہو سنت کے کچھ فراکفن مجتمی ہیں

ایک شخص نے لکھا کہ میرا مدت سے گفت برداری کا عزم تھا۔ بعد مشورہ بھی خواہان ارادہ کرلیا ہے کہ جناب کا طوق غلای کے بیں ڈالوں میں نے علی کی زبانی سنا ہے کہ بیعت ہونا سنت ہے اس پر تخریر فرمایا کہ ہرسنت کے پچھ شرائط بھی ہیں کہ جن کے بغیر وہ ناتمام رہتی ہیں جیسے اشراق چاشت پڑھنا سنت ہے گر وضواس کے لئے بھی شرط ہے ای طرق اس سنت کی بھی پچھشرطیں ہیں ایک بڑی شرط یہ ہے کہ طالب اور شخ میں ہرایک کو دوسرے پر اطمینان کامل ہوسواس کی کیا صورت ہوگی۔

سنت پر مل سنت سمجھ کر ہی کرناچاہئے اگر چہ اس میں دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بعض منافع و مصالح معاشیہ بھی ہیں مگر ہم کو اس نیت ہے عمل نہ کرنا چاہئے بلکہ سنت سمجھ کر کرنا چاہئے۔ ہمیرے گھر آج کدد یکا تھا میں نے بوتھا کیا شام کو بھی کدو ہی کے گا؟ کہا ہر روز نہیں پکاتے جب موسم آتا ہے تو سنت سمجھ کر ثواب کے لئے بھی بھی ڈال لیتی ہوں ہمارے حضرت بنے فرمایا۔ سمان اللہ ہم کو یہ نبیت بھی بھی نصیب نہ ہوئی۔ تعوید باسی نہیں ہوتا

ایک مخص نے بوجھا کہ اگر تعویز ہے فائدہ ہو جائے تو دوسرے کو دے دے

فرمایا ہاں بائ تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ ایک عالم کے خواب کا واقعہ

ایک عالم صاحب کا خط آیا تھا جو تمام تکلفات اور نیچریت سے جمرا ہوا اور بہت لیما چوڑ افقا اور اس میں زیادتی تحریر کی عذر خوابی بھی تھی اس پر تحریر فرمایا کہ جھے اپنے وقت کا تو زیادہ افسوس نہیں ہال مگر آپ پرضرور افسوس ہے کہ پرائی وضع کو چھوڑ کر جدت افتیار کی۔ کیا ہے اس کا مصداق نہیں؟ انستبد لون الذی ھو ادنی بالذی ھو خید اہل علم میں یہ تبدل بھر غیر اہل علم کا کیا گہنا ہی فتنہ عام ہوگیا۔

ای چه شوریست که در دود قمری مینم همه آفاق بران نتنه و شری مینم دومختلف با نبول شخ ایک ساته مونیکا واقعه

فرمایا کہ الد آباد میں گڑگا جمناطی ہوئی چلتی ہیں گر رنگ مختلف ہے تھے میں آئیک کیری ہوئے ہیں گر رنگ مختلف ہے تھے میں آئیک کیری ہے ہمندر کے بانی بھی مختلف رنگ کے ہوئے ہیں تھے ہے۔ مرج البحدین یلتقیان بینھما ہرزخ لایبغیان دیوبند میں ایک کنوال ہے کہ جس کے ایک طرف کے پانی سے وال گلتی ہے اور ایک طرف کے سے نہیں گلتی معلوم ہوتا ہے کہ اس پردہ میں کوئی اور بی کانماز ہے۔

کار زلف تست مشک افشانی عاشقال مضلحت راتبعت برآ ہوئے جیس بست اند اند انسان دوسری مخلوق سے عقل کی بناء بر ممتاز ہے

فرمایا کہ اللہ تغالی نے انسان کو جو دوسروں پرممتاز بنایا ہے تو صرف دولت عقل ہی کی وجہ سے بنایا ہے تو صرف دولت عقل ہی کی وجہ سے بنایا ہے اس سے کام لیٹا جا ہے گروی کے تابع بنا کر۔ عقل اگر وحی کے تابع بنہ ہوتو پرکاررہتی ہے

فرمایا کہ عقل اگر وی کے تابع تدہوتو الی بودی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دن رات الین بدہمیات اور حسیات میں تھوکریں کھاتے ہیں مگر پھر بھی فلاسفہ اس کو وی سے

گفراتے ہیں

## نه ہر جائے مرکب توان تاختن · که جاہا میر باید انداختن

أيك فلفي كاليدرون سے خطاب

فرمایا کہ ایک فلفی نے خط میں لکھا ہے کہ پہلے میں دہری تھا صرف مثنوی کی برکت سے مسلمان ہوا اور میں مثنوی کو اچھی طرح سمجھا بھی نہیں۔ دیکھتے ہم تو معتقد ہیں مگر سمجھا بھی نہیں۔ دیکھتے ہم تو معتقد ہیں مگر سمجھا بھی نہیں ۔ دیکھتے ہم تو معتقد ہیں مگر سے خص تو معتقد بھی کہاں کا ہے۔ پہلے خص تو معتقد بھی نہ تھا مثنوی میں بردی برکت ہے اور کیوں نہ ہو۔ وہ فیض کہاں کا ہے۔

نیا وردم از خانه چیزے نخست تؤدادی ہمہ چیز ومن چیز تست

ان بی فلنی کے تذکرہ کے سلسلہ میں بہ بھی فرمایا کہ آج ان کا اخبار میں ایک مضمون دیکھا ہے بوی خوش ہوئی۔ لیڈروں کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ قرآن شریف میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے غضب سے ڈرایا ہے اور جنت اور حوروقصور کی طرف رغبت دلائی ہے گیا آپ بھی اس طرح ڈرتے ہیں اور الی بی چائے دوسروں کو لگاتے ہیں۔ کہی افعال سنہ و قبیحہ کو مرضیات نامرضیات باری تحالی میں داخل کر کے بھی رغبت یا نفرت دلائی ہے یا ونیا کے باب میں بھی آیک سبق پڑھا ہے کہ قوم مفلس و نادار ہوگئی۔ سود کو دلائی ہے یا ونیا کے باب میں بھی آیک سبق پڑھا ہے کہ قوم مفلس و نادار ہوگئی۔ سود کو حلال کر دو۔ ترقی و نیا کے اسباب سوچو اور دین کے باب میں اگر ترغیب و تر ہیب کا مضمون ہوتا ہے تو وہی مصالح و فلائنی پر مبنی کیا جاتا ہے گیا اس کے سوا بھی جمی آپ کی زبان ہے نکال ہے اگر ایسانہیں ہے تو آپ توم کی رہبری نہیں کر کتے۔ مساوات کے صحیح معنی

یہ ہیں کہ حقوق مشتر کہ میں ایک کو دوسرے سے تریج سمی کو نہ ہو نہ یہ کہ میاں ہیوی استاد شاگر دبیر مرید ہرا مرمیں سب ہرابر ہو جا کیں ہر ایک کے الگ الگ بھی تو حقوق ہیں (جیسے حدیث میں ہے بروں کی تو قیر کرو چھوٹوں پر رقم کرو (جامع) آ جکل جس مساوات کی ترغیب دی جا رہی ہے وہ سرا سر بیہودگی ہے۔

حرم شریف کی ایک خاصیت

فرمایا کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ مکہ میں جس قدر بھی حاجی ہوتے ہیں سب
حرم شریف میں آ جائے ہیں حرم کی خاصیت مال کے رحم کی خی ہے کہ بچہ جتنا بھی بڑا ہوتا
جاتا ہے ای قدر رحم میں وسعت ہوتی جاتی ہے۔ پس حرم اور رحم دونوں میں ایس تی تی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔

ملكه جارج ينجم كاواقعه

فرمایا کہ تڑیا بیکم جب اندن بیچی ہے تو ملکہ جارج پنجم سے بھی بال کوانے کو کہا۔ اس نے جواب ویا کہ دمارے شاہی خاندان میں عورتوں کو بال کوانا اور مردول کو داڑھی منڈانا عیب ہے۔

رب کی پہچان فطری ہے

فرمایا کہ بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدین سے کہ جھا کہ آ پ نے محصلی اللہ علیہ وسلم سے بہانا؟ آپ نے محصلی اللہ علیہ وسلم کو رب ہے بہانا یا رب کو محد سلی اللہ علیہ وسلم کو رب ہے بہانا یا رب کو محد سلی اللہ علیہ وسلم کو رب ہے بہانا یعنی رب کی بہان فطری ہے۔ اجمالی سبی۔ باقی تفصیل میں جمنور واسطہ بین۔

مصائب بھی اعمال بدگی مجہ سے اور بھی بلندی درجات کے لئے ہوتے ہیں ان دونوں کے امتحان کالیک طریقہ

فر مایا کہ ایک شخص کا خطر آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ فلال عہدہ پر میں نے ہوی دیانت سے کام کیا اور میرے ساتھیوں نے بددیائتی گی۔ پھر بھی وہ کامیاب ہوئے اور میں ناکام ہوا یہ میرے اعمال بدے سبب سے ہیں نے ان کولکھا ہے یہ خیال ہی غلط ہے

کہ یہ اعمال ہی کے نتائج ہیں تہمی مسلحتیں بھی ہوتی ہیں (مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا) كر موماً أوك يهي مجھتے ميں اور بديائي غير مخفق واعظول نے مارا ہے كه بركام ميں اعمال كو سب بنا دیتے ہیں (جینے ایک طبیب سے وہ اینے ہمراہ کہیں کہیں صاحبزادہ کو بھی لے جاتے تھے۔ ایک طَلَم نیس و کھے کر مریض سے بولے کہ تم نے نارنگی کھائی ہے۔ جب وہاں ے اٹھ آئے تو راستہ میں صاحبزادے نے بوچھا کہتم کو بدکسے معلوم ہوا کہ نارنگی کھائی ے۔ انہوں نے کہا کہ بدیر ہیزی تو نبض ہے معلوم ہوگئی باقی نارنگی کے تھلکے بانگ کے ینے بڑے سے اس سے میں نے کہدویا کہ نارنگی کھائی ہے۔ والد کے انقال کے بعد صاحبزادے كا دور دورہ ہوا تو آپ أيك جگه نبض و كيركر بولے تم في مدوكھايا ہے (آپ ن جاریائی کے یتیجے نمدہ پڑا ہوا دیکھ لیا تھا اور والد صاحب کا کلیہ بتلایا ہوا یادہی تھا (جامع) مریض نے ہر چند کہا کہ علیم صاحب نبدہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے کہا تم کھی کہو نف سے تو یہی معلوم ہوتا ہے پھر لوگوں نے ان کی دم میں تمدہ یا ندھ کر ان کو رخصت کیا بات سے کہ بلاؤں کا مزول اعمال بدے بھی ہوتا نے لیکن بھی امتحان بھی مقصود ہوتا ہے اور مجھی درجات بوھانے کے لئے بھی ایبا کیا جاتا ہے۔ انبیاء کے کون سے اعمال بدیتے جن برمصائب كانزول موار ايك قاعده بتلاتا مول كهجو بهت كام كاب اوروه يرب كد جس مصیبت کے بعد قلب کو پریشانی ہوتو وہ اعمال ید کے سبب سے ہے اور جس مصیبت کے بعد قلب کو پریشانی مدہو بلکہ رضاؤ سلیم ہوتو ؤہ رحت ہے اور اگر اس میں بھی کھی پریشانی موتو وہ حقیقت ناشنای سے ہے۔ پھر بھی مہلی جیسی پریشانی نہیں ہوتی۔

ناحقیقت شای ہے پریشانی ہونے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے بچداگر اپریشن کی حقیقت کو بجورہ جائے تو ناراض نہیں ہوتا۔ گو ایک درجہ کا الم پھر بھی ہوتا ہے اور اگر نہ ججھے تو بائے واویلا کرتا ہے پھر اس بین بھی ایک فرق ہے کہ جو قو کی ہوتے ہیں اور طاقت ضبط ہوتی ہے تو ان کو اپریشن کے وقت ٹو پی نہیں سنگھائی جاتی اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کو ٹو پی سنگھا کر اپریشن کیا جاتا ہے ایسے ہی کاملین اور متوسطین کا حال ہے کہ اولیائے کاملین کو تو تکھا کر اپریشن کیا جاتا ہے ایسے ہی کاملین اور متوسطین کا حال ہے کہ اولیائے کاملین کو تو تکھا کہ اپریشن وال اندر سے راضی ہوتا ہے جیسے بلا ٹو پی سنگھائے اپریشن والا ضرور

چینا ہے۔ اور اولیائے متوسطین کو تکلیف ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان پر حال طاری کر دیا جاتا ہے دیتا ہے اور اولیائے متوسطین کو تکلیف ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان پر حال طاری کر دیا جاتا ہے اگر ان پر حال طاری نہ کیا جائے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیس جینے کر ور کو اگر بنا ٹو پی سنگھائے اپریشن کر دیا جائے تو چونکہ وہ تکلیف کی برداشت نہیں کرسکتا اور اس وجہ ہے ممکن سنگھائے اپریشن کر دیا جائے تو جینے تو ی آ دی کو اپریشن کے وقت ٹو پی سنگھائے کی ضرورت نہیں ہر چیز کا ایسے ہی اولیائے کاملین پر بھی حال طاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ و یہے ہی ہر چیز کا پیرا پورا بورا جن اوا فرمائے ہیں۔ طبعیت کا بھی جس کا اثر حیا معلوم ہوتا ہے اور عقل کا بھی چنا وہ دل سے کہتے ہیں۔ طبعیت کا بھی جس کا اثر حیا معلوم ہوتا ہے اور عقل کا بھی جنا

## 

و یکھے جس وقت آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ روتے بھی شے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اننا بفراقك یابراھیم لمحزونون اور ایک بررگ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو وہ ہنس دیے۔ اس واقعہ گواگر بدون بتلاے ہوئے کہ بہلا واقعہ کس کا ہے اور دوسرا کس کا ہے کئی کے روبرو رکھا جائے تو وہ اس بینے والے ای کوامل کے گا۔ حالانکہ اس نے اولاد کے حقوق کو ضائع کیا اور آپ نے اولاد اور خالق کے حقوق کو ضائع کیا اور آپ نے اولاد اور خالق کے حقوق کو مناق کی کے روبرو کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے اس کی ختوق کی دوائی کے حقوق کی خالت کے حقوق کی خوالی کے حقوق کی خوالی کے حقوق کی خوالی کے حقوق کی اور خالق کے حقوق کی طرف اور خالق اس معنی کو کہ دل سے حضور اس فعل پر راضی ہے کہ جو کچھ میر ہے محبوب کی طرف سے چیش آیا ہیں اس پر راضی ہول (جامع)

أبك صاحب كي حضرت والاست عقيدت كاواقعه

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں لاندہب ہو گیا تھا گر آپ کے خط سے بھرمسلمان ہو گیا۔ عقل ان کی اس قدر ہے کہ میں نے ان کے خط کاجواب اتفاق سے عشاء کے بعد لکھا تھا اور اس میں میں میمی لکھ دیا تھا کہ جھے فرصت نہ ہوئی اس وجہ ہے عشاء کے بعد جواب لکھا ہے اس لئے مضمون کی بے رابطی پر خیال نہ کیا جائے تو اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے عشاء کے وقت جو لکھا اس سے جھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ نے میری طرف قصداً توجہ کی ہے۔ کیونکہ اس عشاء کے وقت ہی میری ایک مناظر سے تو حید میں گفتگو ہو رہی تھی میں نے اس کی سب دلیلیں تو ٹر دیں اور آخر میں میں نے اس کی سب دلیلیں تو ٹر دیں اور آخر میں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ (لیمن حضرت مرشدی مولائی مولانا تھا نوی مرظام العالی کہ دے تو یا ولیل مان لوں گا۔ (ہنس کر فرمایا) تو حید کے قائل نہ ہوئے۔ بیمنی خط جہنے ہے ہیں اور آئر مضمون بے رابط ہوتو خیال نہ کریں انہوں نے یہ سمجھا بالکل می پرانند کا گھھ دیا تھا کہ آگر مضمون ہے درابط ہوتو خیال نہ کریں انہوں نے یہ سمجھا بالکل می پرانند کا

آجكل كى سفارش ، سفارش تبيس بهوتي

فرمایا کہ آجکل کی سفارش سفارش تبین ہوتی بلکہ جرکیا جاتا ہے جو سراسر حرام ہے زیادہ زور ڈالنے سے خاطب کوضرور آکلیف ہوتی ہے تو بیرکوئی خوبی ہے کدایک مسلمان كوتو راحت كالنياني اور دومر مد كوتكليف تيز جوسفارش شريعت كے ظاف ہواس ميں برکت بھی نہیں ہوتی۔ آبکہ شخص نے کسی کو سفارش لکھوانا جایا۔ میں نے کہا کہ میں ان سے یو چیماوں کہتم کو تکلیف تو نہ ہو گی۔ دولفا فے لاؤ چنانچہ وہ لفافے لائے میں نے ان کولکھا ك فلال فخص به عائب أرتم كهوتو إن كوسفارش لكه كردك ودل- وبال عيم بخه جواب بن ند آیا لئین ان کا کام ہو گیا اور انہوں نے (جن کو سفارتی خط لکھا تھا) ان کو (جو سفارتی خط لکھانے آئے تھے) بواسطہ خط میں سے لکھا کہتم نے ان (لینی حضرت موالانا مظلہم) کو کیوں تکلیف دی (ایک صاحب نے مجلس میں سے عرض کیا کہ حضرت کے بیددو الفاظ سفارش کے دوسروں کے صفحہ کے صفحہ مضمون سے انتھے ہوتے ہیں) فرمایا خیر بہاتو حسن ظمن ہے و میصنے حضرت برمرة لونڈی تھیں ان کا حضرت مغیث سے نکاح ہوا تھا چر سے آزاد کر دی گئیں (آزادی کے بعد شریعت کا بیتکم ہے کہ لونڈی جاہے اپنا نکاح رکھے جاہے ندر کھے اس کو اختیار ہے) تو حضرت بریرہ نے نکاح فتح کر دیا تھا۔ حضرت مغیث کو چونک ان ہے عشق تھا وہ بازارون میں روتے پھرتے تھے حضور نے ان کی ہے طالت و کھے،

کر حضرت بریرہ سے فرمایا کہتم مغیث سے نکاح کر لو انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور ہے موال کیا کہ حضور ہے کہا کہ بیل نہیں مائتی حضور بیا مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیل نہیں مائتی مارے حضرت نے فرمایا کہ اب تو کوئی مرید اپنے پیر سے الیمی بات کہددے فورا ہی کہیں گے جس سے ایک بات کہددے فورا ہی کہیں گے جس سے نکال دو۔ مردود ہو گیا۔

فلسفیوں اور بررگوں کے کلام کافرق

فرمایا کرفلفیوں کے کلام میں ضابط کے واٹال ہوتے ہیں اور عرفا کے کلام میں ایسے دائال جیس ہوتے ہیں اور عرفا کے کلام میں ایسے دائال جیس ہوتے بات ہے ہے کہ شفق کا کلام ہمیشہ ایسے دائال سے خالی ہوتا ہے۔ بہی شان قرآن و حدیث کی ہے۔ و کیھے باپ ایسے بچہ کو سمجھاتے وقت دائال کب بتاتا ہے وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا اس کام کو نہ کرنا ہے بہت براکام ہے بچر کرتا ہے تو پھر کہتا ہے دیکھوتم نے پھر وہی کام کیا پھڑ سہ بارہ پھر اے مارتا ای وجہ سے بررگوں کے کلام میں سادگی ہوتی ہے آئیس عام مسلمانوں سے شفقت ہوتی ہے قرآن و حدیث میں آگر فلنی دائل ہوتے تو مشتبہ ہوتا کہ بہی مصوعات ہیں گر ایسانہیں ہے۔ اللہ کے تذکرہ کا اثر

فرمایا کہ جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میرے ہوش بجانہیں رہتے ایک تتم کا وجد ہوتا ہے اور علماء قشر کے ذکر ہے ایسانہیں ہوتا۔

بعضول كاظا براجيها موتاب اوربعضول كاباطن اوراس سے متعلقه حكايات

فرمایا کہ قلوب کی حالت جدا جدا ہوتی ہے بعضوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اور باطن نہایت گندہ۔ اس لئے نفس ظاہر پر دھوکہ نہ کھانا چاہے۔ چنانچہ حضرت عمر دفنی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کے روبرہ ایک مقدمہ مع شہادت پیش ہوا آپ ایک گواہ سے واقف سے اور ایک سے واقف نہیں تھے۔ حاضرین میں سے بوچھا کہ اس کو کوئی جانا ہے ایک شخص نے کہا میں جانا ہوں بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ان کو کھن نماز ہی پڑھتے دیکھا ہے یا جمعی سفر میں بھی اس کے ساتھ رہے ہوا ور کوئی معاملہ ان کو کھن خال ہی وادر کوئی معاملہ کھی ان سے بڑا ہے اس نے کہا معاملہ نہیں پڑا نہ سفر میں رہا ظاہری حالت اچھی دیکھی کئی میں اس سے بڑا ہے اس نے کہا معاملہ نہیں بڑا نہ سفر میں رہا ظاہری حالت اچھی دیکھی

1:

ہے آپ نے فرنایا انت لاتعرفه تارے حضرت نے فرمایا دیکھتے اس زمانہ میں بی اس قدر تغیر ہو گیا تھا کہ مورت نماز بول کی ہو کر بھی باطن خراب ہوسکتا تھا اور اس زمانہ کو تو کیا الإحصة مو فداكى بناه ميرته مين أيك صاحب عهده داريق وظائف أشراق عاشت سب ادا كرتے تھے اور وطاكف ہى كے درميان ميں رخوت كى گفتگو بھى ہوا كرتى تھى اور جونك بیر نے وظیفہ میں بولنے کو منع کر دیا تھا اس لئے صرف اشارہ سے بتایا کرتے تھے جھی دو انگلی اٹھا دی کہ دوسواوں گا کبھی تین اٹھا دی کہ تین سولوں گا اور پھرمصلے کا کو نہ اٹھا دیتے تنے۔ ظالم عاشت برہ کر کی سورو ہے لے کر اٹھتا تھا ایک دفعہ رڈ کی میں یہ لطیفہ ہوا کہ اکے صاحب نے جھے سے وعوت کی مجلس میں وریافت کیا کہ بید حکایت کس شخص کی ہے میں نے کہا کہ آپ کو اس کے بوجھنے کا کوئی جق نہیں ہے اس نے کہا کہ میں اعتراض کے لئے تہیں بو چھتا ہوں بلکہ اس لئے بوچھتا ہوں کہ میرے والدیھی ایسا ہی کرتے تھے اگر یہ ان كى بى نسبت كها كيا ہے تو ميں درخواست كروں كا كدان كے لئے مغفرت كى دعا سيجے ميں نے کہا بھے مسلمانوں کے لئے مغفرت کی دعا ہے گیا عذر ہے میرا ان کی اہی تہذیب ہے برادل خوش موا اور اندر سے اس قدر شرمندہ موا کہ وہاں بیٹھنا مشکل مو گیا۔ کھانا کھاتے بی فورا چلا آیا۔ ای طرح آیک وعظ میں میں نے ایک آئریزی خوال بیرسر کی حکایت بیان کی تھی کدایک صاحبزادے ولایت بڑھ کے آئے تھے تو جب اینے باب سے ملے تو کہا کہ ول بڑھائم انچھا ہے اور اتفاق ہے وہ دونوں باپ بیٹے اس وعظ میں موجود تھے اور اس واقعہ کے جانے والے لوگ وعظ ہی میں ان دونوں کی طرف و کھے و کھے کر ہنس رہے تنے اور وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر ہس رہے تھے مگر عجیب بات میر تھی کہ دونوں صاحب برای محبت سے مجھ سے ملے جب میں موٹر سے اترا مجھ کو لینے بھی آئے اور سوار کرنے بھی آئے ذرا برانہیں مانا سب سے زیاوہ اکرام انہول نے ہی کیا برے شریف عظم مجھ سے اوگول نے بعد میں کہا اور اگر مجھے مجلس میں معلوم ہو جاتا تو موٹر تک آنا بھی دشوار ہو جاتا مجھے بڑی شرم آئی۔خاندانی شرفاء میں پھر بھی شرافت ہوتی ہے۔

شريف اگر منضعف شود خيال مبند

ك يا گاه ارتيش شعيف خوابد شد

تملیک سے پہلے مالک کا انتقال ہوجائے تو اس رقم میں ورثاء کا جن آجاتا ہے فرمایا کہ سہال عرفتم میں جب کوئی رقم آئی ہے تو ان کا پورا پھ لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اگر ورمیان میں ان کے انتقال کی خر آجائے تو بقیہ رقم ان کے وارثوں کے تام منی آرڈر کر دیا جائے۔ اس پر ایک پیر بی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ واپسی کی کیا ضرورت ہے اس وقت سے مغفرت کی وعا شروع کر دیا کرو میں نے کہا ہے تی وارثون کا ہے اس کی ملک سے نکل چکا ہے تو ایس مثال ہوگی کہ طوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پیر کے لئے صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے (دیگر حضرت والا نے ایک ارشاد میں ہوں کہ پیر کے لئے صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے (دیگر حضرت والا نے ایک ارشاد میں اس کی بھی تصریح کر وی ہے گر دین کی وعا پر اجرت جائز نہیں یہاں وومرا قاعدہ جاری ہوگا (جامع)

مصلح ہیشہ بدنام ہی ہوتا ہے

قرمایا کہ ایک صاحب کا خطہ آیا ہے لکھا ہے کہ میں اوگوں کو بیعت کیا کرتا ہوں گر بغض اوگوں کو بیعت کیا کرتا ہوں گر بغض اوگ کہتے ہیں کہ خلافت نامہ دیکھلا ؤ۔ للبذا خلافت نامہ آ ب جھے دے دہ بجئے تا کہ میں ان کو دکھلا دوں میں نے لکھا ہے کہ دماغ کا علاج کراؤ۔ برا بھلا تو بہت کہیں سے بگر فیر معتلج ہیں ہوتا ہے۔ فیر معتلج ہیں ہوتا ہے۔ آجکل لوگ دین کو ذریل ہیجھتے ہیں

فرمایا کہ آیک شخص کا خط آیا ہے اور اس میں بیعت کی درخواست ہے اور آپ

چونگی پر محرر ہیں چونگی پر جو رسیدیں ہوتی ہیں اس کی روی پر ایک طرف کاٹ کر وہ خط لکھا

ہے میں نے لکھا ہے کہ جس کے قلب میں دین کی بیہ وقعت ہو وہ قابل خطاب نہیں ہے۔

ہمایا کلکٹر کو تو ایسے کاغذ پر ورخواست دے دیں ہی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وین کو کس

قدر ذلیل سجھتے ہیں۔ پھر احباب کہتے ہیں کہ تحق کرتے ہیں بھلا ایسے نالانفول کے ساتھ

اور کیا معاملہ کیا جائے۔ میں اپنے احباب ہی سے مشورہ لیتا ہوں جواب دے دیں۔ (سارا

خواجه ضاحب كاليك واقعه

فرمایا کہ میرے ایک دوست خواجہ صاحب ایک کلکٹر کی پیش میں سے جو ہوا سخت تھا۔ جب اس کو کوئی جواب ملتا تو یہ کہتا کہ تم کو بیج میں نہ بولنا چاہے۔ جب بھی جواب دیا جاتا تی ہی کہد دیتا تھا۔ ایک دن ان کو بھی یہی واقعہ بیش آیا انہوں نے غصہ حواب دیا جاتا تی ہی کہد دیتا تھا۔ ایک دن ان کو بھی یہی واقعہ بیش آیا انہوں نے غصہ کہا کہ ہم نہیں جانے تی کس کو جھا جائے۔ پھرتو ان کو مائی ڈیئر مائی ڈیئر کہنے لگا اور یوں بھی کہا کہ جو کام ممارے کرنے کا ہو ہم سے کہو ہم کوشش کریں گے۔ خواجہ صاحب بول بھی کہا کہ جو کام ممارے کرنے کا ہو ہم سے کہو ہم کوشش کریں گے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ میں ڈیٹی کلکٹری سے نقگ ہو گیا ہوں بھیے محکم تعلیم میں کرا دیجے پھر اس نے بی کہا کہ میں ڈیٹی کلکٹری سے نقگ ہو گیا ہوں بھیے محکم تعلیم میں کرا دیجے پھر اس نے بی کہا کہ میں ڈیٹی کلکٹری سے نقگ ہو گیا ہوں ان کو محکم تعلیم میں کرا دیا۔

ضعف دماغ كى محدس حفظ قرآن كى ممانعت

فرمایا کہ جس کا دماغ کرور ہوتا ہے میں اے قرآن حفظ کرنے ہے منع کر دیتا
ہوں ایسا شخص تو کچھ عربی پڑھنے کے بعد حفظ شروع کرے تو قواعد معلوم ہونے کی وجہ
سے حفظ آسان ہو جاتا ہے اور میں طلباء ہے ہمیشہ بھی کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھنے کے
زمانہ میں شخصنے کی کوشش کرو حفظ کی کوشش نہ کرواس ہے دماغ فراب ہو کراور کتابیں بھی
رہ جاتی ہیں اور آج کل قوئی اس کے متحل نہیں ہیں غضب تو یہ ہے کہ بعض اہل مدارس طلبا
سے دلیں ایک سخت مختیں کراتے ہیں کہ جس سے وہ برگار ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے۔
ایک ایک سخت مختیں کراتے ہیں کہ جس سے وہ برگار ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے۔
ایک ایک سخت مختیل کراتے ہیں کہ جس سے وہ برگار ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے۔
ایک ایک سخت مختیل کراتے ہیں کہ جس سے وہ برگار ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے۔
ایک ایک سخت مختیل کراتے ہیں کہ جس سے وہ برگار ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے۔

. گر تو بیراد کی شرط مروت نه بود

بعضے کافیہ حفظ کراتے ہیں بھلا یہ بھی کوئی حفظ کرانے کی چیز ہے اگر حفظ کا ہی شوق ہے تو قرآن شریف حفظ کرو (ابن حاجب کے کلام سے قلب پر اور ججاب ہی پڑ جا کئیں گے ہال کلام اللہ حفظ کرو جس سے سب تجاب مرتفع ہوجا کیں۔ (جامع) تا جکل ایک ساتھ رہنے میں بڑے جھگڑے ہیں

فرمایا کہ آیک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں مائدر کو ہر چند رسوم وغیرہ کے متعلق نصیحت کرتا ہول مگر نہیں مانتیں دوسرامضمون بیتھا کہ ہم سب ایک جگہ دہتے 
خط چینی کے بعد وہ فورا سب سے علیخدہ ہو گئے اور آپ بچوں کو کرایہ کے مکان میں لے گئے کی بوری خوشگوار زندگی ہوگئ ایک ساتھ رہنے میں بڑے مگان میں سے چھڑ ہوئے ہیں۔ بس دور سے بن سلوک و خدمت کرتا رہے۔ مثنوی شریف کی برکت

فرمایا کہ مغنوی ایک برکت کی کتاب ہے کہ اس کا خواندن صرف خواندن ہی مہیں رہتا بلکے عمل سے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس شعر کا بہی محمل ہے۔

ہر کہ خوائد مثنوی را صبح و شام آتش دوزخ بود بردے خرام (کیونکہ اس کو پڑھ کر تو فیق عمل پیدا ہوگی اور عمل کے بعد ان شاء اللہ آتش دوزخ حرام ہو جائے گی (جامع) ایک صاحب حال کا قول

قربایا کہ ایک صاحب حال کا قول ہے کہ اگر کوئی تم ہے یو جھے ھل تحب الله تو تم نداقرار کرو ندانکار کرو بلکہ سکوت اختیار کر لیما۔ کیونکہ اگر افنی کرتے ہیں تو ایمان کی نفی ہے اور اگر اقرار کرتے ہوتو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اس دجہ ہے سکوت ہی بہتر ہے۔ حضرت والا کے والد ماجد اور بھائی اکبرعلی صاحب کے چندواقعات فرمایا کہ جھے والد صاحب مرحوم نے شادی کر کے فوراً علیمہ کر دیا تھا (اور مارے یہاں اکثر یہی قاعدہ رہا ہے کہ جب بڑے ہو گئے علیمہ کر دیا) اور یاس سے مارے یہاں اکثر یہی قاعدہ رہا ہے کہ جب بڑے ہو گئے علیمہ کر دیا) اور یاس سے مارے یہاں اکثر یہی قاعدہ رہا ہے کہ جب بڑے ہو گئے علیمہ کر دیا) اور یاس سے

سب خرج اور مکان رہے کو دیا۔ ہمیں غیرت آئی اور نوکری کی فکر ہوئی اللہ کا شکر ہے کہ كانبور عدمولانا رفع الدين اور مولانا محد يعقوب رحمة الشيليماك ياس خط آيا كدايك مدر کی ضرورت ہے ان دونوں حضرات نے مجھے ہی منتخب کر کے بھیج ویا شروع شروع میں پچپیں روپے کی تنخواہ ہوئی میں سوچا کرتا تھا پچپیں کا کیا کریں گے ہم تو سمجھا کرتے تھے کہ بس دس روسیے کی تنخواہ کانی ہے۔ چند روز تو میں تنہا رہا پھر گھر میں ہے وہیں باا لیا۔ پھر تجربے سے معلوم ہوا کہ وہ پچیس رویے تیجہ ایسے زائد نہ تھے سب خرج ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ والد صاحب مرحوم میرے پاس تشریف لے گئے میں نے حالانکہ ان کے واسطے کھانا ذرا اچھا بکوایا مگر کھانے کے بعد فرمانے لگے کیا ایسا ہی کھانا کھاتے ہو۔ میں جیب ہو گیا فرمانے گئے کہ اگر ایسا ہی کھاؤ کے تو کیا کام کرو گے ہم نے تم کو بیبہ حاصل کرنے کو بھوڑا ہی بھیجا ہے بلکہ تمہاری کا بیس صاف ہونے کو بھیجا ہے چر ماما کو بلا کر فرمایا کہ دیکھوآج سے اتنا کھی اتنا گوشت اتنا مصالحہ ڈالا کرو اس سے کم درجہ کا سالن نہ ہواور اس کا خرج ہم روانہ کریں گے۔ والد صاحب کی شفقت کا ایک واقعہ اور یاد آیا کہ کا نبور کے دوران مدری میں مجھے طب کا شوق ہوا اور والد صاحب کولکھا انہوں نے مجھے لکھا کہ کیا حرج ہے مید عمر تمہاری کمال حاصل کرنے کی ہے۔ ضرور حاصل کرو اور جب تک فارغ ہو ایک گاؤل ہے گدائی کہیرہ اس کی ساری آمدنی تم کو طے گئی (بیدگاؤل چھونے بھائی مظہر ك حصه مين آ ميا ہے) ميں نے الل مدرسه سے بلا اطلاع كے ہوتے و بلى بہنے كر طب شروع كر دى مركانيور والے وہال سے مجھے بكر لائے بھرتميں بوسے كر ديئے۔تھوڑے ہى دنول بعد والد صاحب كا انقال بو كيا (الله تعالى مغفرت فرماي جامع) پهر كانيور بن رہے۔ شخواہ عالیس رویے کی ہوگئ پھر بچاس رویے ہو گئے بس اس کے بعد جب نوکری سے بی تھیرایا تو مدرسہ کا سارا انتظام تھیک کر کے اہل مدرسہ کو بلا اطلاع کئے مکان چا آیا اور بعد چندے نوکری چھوڑنے کی اطلاع کر دی چھر کانپور والوں نے حضرت حاجی صاحبٌ کولکھا کہ ہم سورویے کی تنخواہ دیں مجے اور کام کچھ نہ لیں مجے صرف شہر میں رہیں۔ حصرت حاجی صاحب نے مجھ کولکھا کہ ایسا خطآیا ہے۔ تعلق تو کرومت مگر چونکہ مدت تک دہاں رہے ہوان لوگوں کوتم ہے محبت ہوگئ ہے تم وہاں بھی بھی ہو آیا کرو (مگر شخ زادگ کی رگ ہے ہوں اول کے نہ جاؤں گا) مگر وہ بی رگ ہے خود ہی بلایا کرتے اور میں بھی محبت سے جایا کرتا بھائی اکبر علی مرحوم جب ملازم ہوئے ہیں تو تروع ہیں تنخواہ ہیں رہ بے کی ہوئی پھر جا ہے کہیں تک ہی جا کی مگر شروع میں تو عربی تا ہوئے ہیں تو عربی الدون ہوا کہ ان کوتو بچاس دفعہ سے افسوں ہوا میں تو عربی دالوں سے کم ہی رہے اور آیک فرق سے ہوا کہ ان کوتو بچاس دفعہ سے افسوں نہ ہوا کہ ہائے مجھے والد صاحب نے عربی نہ پڑھائی اور مجھے الحمد للہ بھی سے افسوں نہ ہوا کہ ہائے مجھے والد صاحب نے انگریزی نہ پڑھائی۔

الركنجائش ہوتوانے رہنے كيلئے مكان بنالينا جا ہے

گفريلو امور مين بهي اصول دين المحظ ركھنا جا جئيں

فرمایا کہ فلال دوست کے بہال سب ایک ہی جگہ رہتے تھے بڑا فضیحا رہتا تھا مجھے چونکہ ان سے خاص تعلق ہے بیں نے مشورۃ ان سے کہا کہتم الگ ہو جاؤ شامل میں فضیحا ہے۔ مگر میرا نام نہ لینا۔ بس انہوں نے سب سے علیحدگی اختیار کر لی گھر میں بڑا شورغل ہوا جس سے بیگر میرا الحے اور میرا نام لے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بیا تھے پیر ہیں جو

خاندانی امور بین دخل دیتے ہیں گران کی والدہ نے جب یہ سنا کہ ان کی رائے ہو چہ جب ہے سنا کہ ان کی رائے ہو چپ ہوگئیں۔ اور کہا کہ جب ان کی رائے ہوتو ہم کو کچھ عذر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سب کی الگ الگ تخواہ کر دی۔ اب سب نہایت راجت سے ہیں اور خوش ہیں کھی تکرار نہیں ہوتا پہلے وہ ساری تخواہ والدہ کو دے دیا کرتے تھے ہوی کے حقوق ضائع ہو رہ تھے دین بی کی وجہ سے تو ہیں نے یہ رائے دی کہ یہ واجب قوت ہو رہا ہے۔ یہ خاندانی قصہ کدھر سے ہوا یہ تو سراسر دین ہے اور ای وجہ سے میں نے رائے دی۔ دوسرانکا ج کر شکی لجھ مناسب شرائط

فرمایا کہ ایک شخص نے بھے ہے عقد ٹائی کے متعلق مشورہ پو چھا ہو میں نے کہا کہ تمہارے بات مکان ہیں۔ اس نے کہا آیک ہے میں نے کہا تمہارے لئے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کتے مکان ہونے چاہئیں میں نے کہا تین ہونے چاہئیں انہوں نے بعیا تین کس لئے۔ میں نے کہا تین اس لئے ہونے چاہئیں کہ دو مکان تو دونوں نے بولیان کے رہنے کے لئے ہوں اور تیسرا مکان اس لئے کہ جب ان دونوں ہے اختلاف ہو جائے تو آ پ اس تیسرے مکان میں دونوں ہے الگ رہیں کونکہ جب تم ان ہو دونوں اور تیسرا مکان اس لئے کہ جب ان دونوں کے اختلاف ہو جائے تو آ پ اس تیسرے مکان میں دونوں ہے الگ رہیں کونکہ جب تم ان سے دونان میں کونو کہاں رہو گے وہ یہ من کر رک گئے۔ پھر جس عورت سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے اس کا دوسری جگہ نکاح بھی ہوگیا گر پھر انہوں نے گانیور جا کر دوسرا نکاح کیا۔ (ہنس کر فرمایا) کہ یہ یوں سمجھے کہ ای عورت کی (جس کا نکاح دوسرے سے ہوگیا) ممانعت تھی مارے حضرت نے فرمایا کہ تعدد از وابح بی تو جہاں مرد تیز مزاج ہو تو سب فحیک رہتے ہیں ورنہ جہاں ملا آ دی ہو اسے تو کو بنا لیتی ہیں۔ یہاں ایک شخص کے چار ہویاں ہیں مظام ہیں اور سب مظام ہیں جاتا ہے۔ میں انقاق ہو ہی جاتا ہے۔

آ عندلیب مل کے کریں آہ دزاریاں تو ہائے گل بیکار میں چلاؤں ہائے دل تو ہائے گل بیکار میں چلاؤں ہائے دل خلوت اختیارکرنا بطورعلاح ہے اور دیاء ووسوسہ ریاء کا فرق فی مدند میں منابع میں منابع

فرمایا که بعض صوفید نے اپنا ضعف دیجه کرخلوت و اخفاء عبادت کو اختیار کیا ہے

ورنہ بیا لگ وہل عبادت کی جائے سب سے بروی عبادت ایمان ہے۔ اگر اخفا کی کوئی چیز تھی تو لیے تھا گر دیکھئے اس کا اخفا حرام ہے بلکہ صوفیہ میں جو طبقہ خلوت کو حلوت پر مطلقا ترج دیتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم این کوضعیف مجھ کر کرتے ہیں ورند فی نفسہ بہتر جلوت بی ہے۔ مولانا روی رجمة الله عليه نے أيك مقام بركھا ہے كدا ہے مخص تو جو خلوت كو جلوت پر مطلقاً ترجیح دیتا ہے اگر تو جلوت میں کسی کی صحبت میں نہ بیٹھتا تو بی خلوت کے منافع بھی تجھے کہاں ہے معلوم ہوتے تو ناشکری کرتا ہے کہ جس کی بدولت تجھے علمی کمال عاصل ہوا ای کی نفی کرتا ہے۔ اخفاء عبادت کے متعلق باد آیا کہ ایک ذاکر نے مولانا النُكُورِيُّ ہے ذكر جبر كے متعلق كها كدرياء جو كى فرمايا اور كيا خفي ميں رياء ند ہوگى۔ جب لوگ ویکھیں سے کہ گرون جھائے بیٹھے ہیں۔ خیال کریں گئے کہ خدا جائے عزش کی سیر کر رے ہیں یا کری کی بعض لوگ جھے خط میں لکھتے ہیں کہ ہم میں ریاء کا مرض ہے میں لکھتا ہون کدریاء کی تعریف کرو اور تم اظہار کا قصد کرتے ہو یا نہیں اگر وہ لکھتے ہیں کہ ہم قصد نہیں کرتے تو میں لکھتا ہوں کچھ برواہ نہ کرد میدوسوسہ ریا ہے ریاء نہیں ہے۔ کیونکہ اس مین قصد شرط ہے۔ اگر قصد ہوتا تو رہاء ہوتی کیونکہ رہا کی تعریف یہ ہے کہ (قصد کرنا اظہار عبادت كا اغراض دينويه كے لئے)

وساوس کاعلاج اس کی طرف سے بے التفاقی اور ذکر اللہ ہے

فرمایا کہ ذکر اللہ کی بی خاصیت ہے کہ اس کے بعد وسو باتی فہیں رہتے۔
مرف مشابہ وسوسہ کے رہتا ہے اور اس کی ایک حدیث مؤید ہے۔ اذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس میں نے اس کی ایک مثال تجویز کی ہے کہ اگر آئینہ کے اور کھی بیٹے جائے تو ظاہرا دیکھنے والوں کو گو وہ اندر بھی معلوم ہو گی مگر حقیقتا باہر بی ہے اور بیہ وسوسہ کو بہت بلکا مرض ہے مگر لوگوں نے اس کو بڑا بھاری بنا لیا ہے جیسے کسی کا دوڑنے میں سائس پیول جائے اور کیم کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ تو حکیم ہنتا ہے کہ بھول جائے اور کیم ہنتا ہے کہ امتی بیتو تیرے دوڑنے سے عارضی حرکت بیدا ہوگی ہے چند منٹ میں وقع ہو جائے گی بید دمہ نہیں ہے۔ ایسے بی مبتدی وسوسہ سے ڈرتا ہے مگر محقق کہتا ہے کہ تم برواہ نہ کرو

النفات نہ کرو اور ہے النفاتی ہے بھی دفع کا قصد نہ کرو کہ بیابھی النفات ہے بس یوں ہی بے فکر رہو اگر تمام عمر بھی ای میں گزر جائے کیچھ پرواہ نہ کروخواہ ای حالت میں موت آ جائے۔ بریلی میں ایک صاحب علم ای مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ان سے بھائی کے تعلقات تقر انہوں نے بھائی سے مجھے آنے کے لئے لکھوایا مجھے چونکہ ضعفاء پر بہت رخم آتا ہے اور مریض بھی ضعفاء میں داخل ہے اس کتے میں بریلی گیا۔ میرے پہنچتے ہی انہوں نے خلوت کرائی اور جھے سے کہنا شروع کیا کہ بیہ وساوی گفر بیر آئے ہیں میں ہنسا اور تھوڑی دیر تقریر کی جس سے وہ شکفتہ ہو گئے۔ بس بے التفاتی کا یہ اثر ہوا کہ سب دفع ہو كئے ۔ فرط انبساط ميں انہوں نے سے كہا كہ جنب تك آپ رہیں كے كھانا ميں بھيجا كروں گا میں نے جمائی سے آ کر سفارش کی کہ اگر اس وقت منع کیا تو ان کی طبیعت پڑ مردہ ہو جائے گی قبول کرنا ہی مناسب ہے۔ بھائی نے منظور کر لیا۔ مگر ان سے کہہ دیا گیا کہ کھانے میں تگاف نہ ہو مگر وہ کھانا اس قدر بھیجتے تھے کہ گھر کے سب آ دمی کھا لیتے تھے منع کیا تو کہا کہ میرا دل مردہ ہو جائے گا مجھے اس ہے اچھا مصرف کونسا طے گا پھر میں تو چلا آیا اور میرے آئے کے لئے ایک ہفتہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑی بٹاشت کی حالت میں انتقال ہوا بہت جُوش منتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہوے نہ ہوتے تو اچھا تھا میں کہتا ہوں عسی ان تكر هوا شيئاً وهو خير لكم مثلاً سيمجع لے كما يها مواب مرض الحى موكيا مرتے وقت ہوتا تو بڑی پریشانی ہوتی اب اگر مرنے کے وقت بھی وسادی آئے تو یہی خیال ہوگا کہ ا چھا بہ تو مسرا وہی ہے جو زندگی میں دق کرتا تھا اور محض ناچیز نکلا۔ وساوی سے پریشان ہونے والے اس سے مغموم ہوتے ہیں کہ میہ کلام نفس کر رہا ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ نفس متکلم نہیں ہے بلکہ سامع ہے اور متکلم شیطان ہے اور تحدیث کی اسادنفس کی طرف محاذی ہے۔ جب میہ ہے تو مواخذہ متعلم پر ہے نہ کہ سامع پر اس کی ایسی مثال ہے جیے ہم کسی بادشاہ کی ملاقات کو جا رہے ہوں اور راستہ میں کوئی حاسد جو حاصری دربار سے ہم پر حسد كرتا ہے اور روكنا جا ہتا ہے۔ بادشاہ كو كالى دينے لكے تاكہ ہم اس ميں لگ كر جانے سے رک جائیں تو ہم کو جائے کہ اس کی طرف القات سر کریں (سیدھے بادشاہ

## میان عاشق و معثوق رمزیست کراهٔ کاتبین راجم خبرنیست

بردگوں نے لکھا ہے کہ شیطان کو بھی وھوکہ ہوتا ہے۔ اسے اپنے کئے کا انجام معلوم نہیں ہوتا۔ پس وسو۔ ڈالا تو تھا ضرر کے لئے دہاں النا مجاہدہ کا نفع ہو کر تواب عطا ہوگیا۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تہجد کی نماز قضا کرا دی شیخ کو اٹھ کر آپ روئے دوسرے دن تہجد کے وقت حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ کو خود شیطابن جگانے آیا تو حضرت معادیہ نے وجہ پوچھی تو بری جھی و بیس کے بعد بتالیا کہ کل میں نے جو آپ کی تہجد کی نماز قضا کرا دی تھی جس پرآپ بہت روئے تھے تو آپ کو اس روئے ہو تی کہ اس لے جو آپ کو اس روئے معنی بڑھے ہو تی برا سے بہت روئے تھے تو آپ کو اس روئے سوچا کہ جو تی رہیں برھیں تو نہیں۔ غرض انجام کی اسے بھی خبرنہیں کہ کیا ہوگا (ورنہ فیتے ہیں اپنے بی رہیں برھیں تو نہیں۔ غرض انجام کی اسے بھی خبرنہیں کہ کیا ہوگا (ورنہ فیتے ہیں اپنے بی رہیں برھیں تو نہیں۔ غرض انجام کی وجہ سے حدیث ہے کہ فقیلہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد لیخی محقق اس کے مکا کہ پرمطلع کر دیتا ہو واحد اشد علی الشیطان من الف عابد لیخی محقق اس کے مکا کہ پرمطلع کر دیتا ہو واحد اشد علی الشیطان من الف عابد لیخی محقق اس کے مکا کہ پرمطلع کر دیتا ہو جس سے یہ پریٹان ہوتا ہے کہ میری ساری ترکیب کری کرائی ہے کار ہوگئی اگر وہ یہ بھی

جاتا کہ یہاں میری یہ تدبیر نہ چلے گی تو وقت کو ضائع نہ کرتا دوسرے کام میں لگ جاتا وہ بڑا بور پین ہے۔ وقت کو خراب نہیں کرتا۔ غرض وہ وسوسہ سے مومن کو ضرر نہیں پہنچا سکا۔
ای طرح ایک دوسرا قصہ ہے مشابہ وسوسہ کے لیصنے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرنے کے وقت بیٹاب پاتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر مومن جانتا ہے تو ہے گا کیوں اور اگر نہیں جانتا تو ضرر کیا ہے بلکہ مرتے وقت ایمان بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے وسوسہ سے زائل نہیں ہوتا اس لئے الیے امور سے ہرگز پریٹان نہ ہوتا چا ہے کونکہ دوحال سے خالی نہیں اگر انسان کے ہوش و حواس درست نہیں تو مومن کفر کو کیوں پند کرے گا اور درست نہیں تو مرفوع کے ہوش و حواس ورست ہیں تو مومن کفر کو کیوں پند کرے گا اور درست نہیں تو مرفوع القالم ہے معاف ہے نہ معلوم لوگ اس کم بخت شیطان نے کیوں اس قدر ڈرتے ہیں۔ یہ تو گوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے ایک شاعر نے اس حدیث کا شعر بنایا ہے۔

فان فقيهاً واحدًا متورعاً الشيطن من الف عابد مفرت الى بن كعب كي حالت عشق كاواقعم المناس كالمناس كالمناس

فرمایا کہ عاشق جب اپ مجبوب کی طرف سے کوئی عنایت و کھتا ہے تو پھر اس کے بیجان کی کوئی انہا ہی نہیں رہتی۔ و کھتے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب ہے نے فرمایا تھا کہ جھے کو اللہ نتمائی نے سورۃ لم یکن تم کو سنانے کا تھم دیا ہے حالانکہ تھم صاف تھا مگر فرط جوش میں مکرر دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ الله سمانی تو آپ نے فرمایا اللہ سمانی کو وہی بچھتا ہے نے فرمایا اللہ سمان کی وہی جھتا ہے حس کے دل کو گئی ہو۔

نوک غزہ کی ہو جس المیں چھی اس درد کی اس درد کی اس درد کی حضرت حابی صاحب فرماتے ہیں۔ وہ جانے اس تربیع کے مزہ کو مگذر جس دل میں حضرت عشق کا ہو

## ایک آیت قرآنی کانکته

فرمایا کہ ایک کنتہ بیان کرتا ہوں گو ہے دارات میں منظر قواعد کے بالکل مطابق ہے چونکہ کی بزرگ کے کام میں دیکھنے میں نہیں آیا اس لیے جرات نہیں ہوتی۔ مطابق ہے چونکہ کی بزرگ کے کام میں دیکھنے میں نہیں آیا اس لیے جرات نہیں ہوتی اور وہ اگرصوفیہ کوسوجھتی تو ہوئے اچھلتے کودتے اور ہم تو طالب علم ہیں ہم میں وہ فوق نہیں اور وہ نکتہ یہ کہ ایک آیت ہے۔ فاصحاب المیمنة مااصحب المیمنة واصحب المشتمة والسابقون السابقون اولئك المقربون

یہال میں بھو میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواس آیت میں مابقون سابقون دو حکہ فرمایا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ مقربین اصحاب میمدہ سے بھی براجہ گئے۔ ایک سابقون سے ایک جماعت سے سبقت کی طرف اشارہ ہے دوسرے سابقون سے دوسری سابقون سے دوسری مابقون سے دوسری عماعت ہے۔ یہ میرا ذوق ہے کوئی دلالت قطعی نہیں ہے اس اشارہ پر اس میں تائید ہو جائے گی بعض عشاق کے ایسے مقالات کی جوموهم ہیں استغناء عن جنات کی اور یہ تائید واس تا تا اس تاویل سے ہوگی کہ مراد جنت کا دہ درجہ ہے جواسحاب میمن کے ساتھ فاص ہے ادر یہ اس تا تا اس سابق ہونے کے طالب ہیں۔

استغراق وكيفيات مقصورتهيس رضائة جق مقصود ب

فرمایا کہ طریق کا مقصود رضائے حق ہے جو احکام شرعیہ کی بابندی ہے عاصل ہوتی ہے۔ اب کوئی تو استغراق کو مقصود سجھتا ہے کوئی کیفیات و احوال کو عالاتکہ یہ کوئی چیز مہیں ان چیزون میں تو طالب کی یہ شان ہوتا جا ہے۔

یا بم اورایا نیا بم جبتی ہے کئم خاصل آیدیا نیاید آرزوئے بی کئم اور بیعزم رکھے

وست از طلب ندارم تاکام من برآید یاتن رسد بجانال یا جان زمّن برآید ہم تری راہ میں مث جائیں کے سوجا ہے یہی درد منذان محبت کا طریقہ ہے یہی دوخاد مان قوم سے بیعت کے متعلق حضریت والا کا مکالمہ 1 این اصلاح وتربیت کے دوران تعلقات اور عزم تعلقات دونوں ہی مصر بیں

حضرت والالے طریق تربیت برایک اشکال کاجواب

فر مایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ردوقد رہ کے سوال و جواب میں تعلیم میں بڑی دریہ ہوتی ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ الا اللہ کی ضربیں ہوتی ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ الا اللہ کی ضربیں ہیں تو اصلاح پہلے ہی خط میں شروع کر دیتا ہوں گوئی نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج۔ سفر میں سفتیں بڑھے تہ بڑھ ھنے تہ بڑھ ھنے ہے بارے میں ایک وضاحت

فرمایا کہ سفر شری کے اندر اگر مشغولی زیادہ ہو۔ یا ریل میں کثرت سے بھیڑ ہو تو سوائے نجر کی سنتوں کے باقی وتنوں کی سنتیں چھوڑ دینے کی بھی گنجائش ہے مگر اطمینان کی عالت میں بھی نہ چھوڑ نا چاہے شخت مجبوری میں ایسا کرے۔ معذور اولاد کے لفقہ کے ذمہ دار کون کون ہیں؟

فرمایا کہ اگر اولاد غیر تندرست ہو جیسے اند ما ایا جج ہوتو اس کا نفقد مال باب کے

ذے ہے اگر ماں باپ ندہوں تو عزیز وا قارب کے ذہے ہے۔ چاہے گتی ہی عمر ہو جائے۔ فتو کی دیئے میں ایک احتیاط کابیان اوراس سے متعلق ایک واقعہ

فرمایا کہ علامہ شائ نے لکھا ہے کہ تشقیق کے ساتھ جواب شدوینا جا ہے۔ سائل ہے اول واقعہ کی تعیین گرانا جا ہے۔ چھر اس شق کا جواب دے دے اس کی خرالی کا ایک قصہ ستاتا ہوں۔ کہ جارے قریب ایک قصبہ میں غلطی سے رضاعی بہن بھائی کا تکائ ہو گیا اور سے بے خبری میں ہوا کسی کو پتہ تہیں تھا (اس کئے تو فقہانے لکھا ہے کہ دودھ بالانے والی ميمشهور كروے كديس نے فلال فلال الكاروور بلايا ہے) غرضيكه بعد فكاح كے يت جلا علاء سے استفتاء کیا سب نے حرام بتلایا۔ جھ سے کہا گیا کہ ابی اس میں تو بدنای ہوگی۔ میں نے کہا اور اس میں بدنا می شد ہوگی کہ بہن بھائی ایک جگہ جمع ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ دوده تو رہا میمی نہیں تھا والیے ہی نکل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ دودھ ہی نکل گیا تھا حرمت نہیں نکل وہ تو اس کے بیت میں بیٹے گئی۔ بس وہ غیر مقلد کے یہاں دہلی پہنچا۔ کس نے كہدديا كديا كہ يانج كھونٹ سے كم ہے ہون تو حلال ہے ورشحرام ہے۔ بس سائل نے سن كر فؤراً ایک سوال قائم کر لیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کدزید جس نے ایک عورت کا دودھ یا بی محونث ہے کم پیا ہے اور ہندہ جس نے بوری مدت اس عورت کا دودھ بیا ہے تو یہ ہندہ اس زید کے تکاح میں جلال ہے بیا تہیں۔ بینوا وتو جروا۔ بس کیا تھا۔ انہوں نے لکھ دیا کہ طال ہے ان کے یہاں تو یہ مسئلہ ہے ہی۔ ایک منفی عالم صاحب نے بھی فتوی و کی کر کہدویا کہ کیا حرج ہے میہ بھی تو ایک مذہب ہے مگر یو چھنا تو یہ ہے کہ آیا سوال کا واقعہ جواب من کرتر اشا گیا۔ یا وہاں بیٹو کرنسی نے گھونٹ شار کئے تھے۔ حضرت عائشه رضى الله عنها كالأبك علمي جواب

فرمایا کہ ایک فخص نے خفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا جو آیت ہے۔
ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان
یطوف بھما۔ تو فلا جناح سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سعی نہ کرے تو کوئی گناہ
بنیس ہے۔ حضرت عائشہ رشی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بیٹسما قلت یا ابن اخی اگر یہ مراد

جديد ملفنو ظات ٠

ہوتی تو ان لا یطوف بھما فرمائے اس لئے اب عدم و جوب پر استدلال سی نہیں رہا۔

یہ سوال کہ اس طرح کیوں تجییر فرمایا تو نکتہ یہ ہے کہ مشرکین اس کے کرنے میں حرج بیجھے
سے یہ ان کا رہ ہے۔ اس جواب کو ایک تابعی نے ساتو فرمایا ذاک العلم لیتی ہے ہام جو
ذرای بات سے گلجھڑی کھل گئی۔ رہا یہ کہ آیت اگر عدم وجوب پر دال نہیں تو وجوب
بر بھی دال نہیں اس کا وجوب حدیث ان الله کتب علیکم السعی سے تابت ہے۔

بر بھی دال نہیں اس کا وجوب حدیث ان الله کتب علیکم السعی سے تابت ہے۔

د خیر من الف شھر '' می تفییر

فرمایا که لیلته القدر کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس کا تواب ایک ہزار رات کے برابر ہے مگر میہ غلط ہے کیونکہ اگر میہ مراد ہوتی تو کالف شہر فرماتے مگر خیرمن الف شہر فرمایا ہے اور خیر کا ترجمہ ہے زیادہ بہتر۔اب میہ کہ کتنا زیادہ اس کا علم اللہ کو ہے۔ جب ابہام ہے تو متعین کیوں کریں۔ جب تعین نہیں تو بیاتھی احمال ہے کہ لا کھ حصہ زیادہ ہومثلاً اگراللہ تعالی ہے اتی ہی امیدر کے توانا عند ظن عبدی بی کی بناء پرامید ہے کہ اس كوا تنا عى مل كررے كا۔ البنداس يرايك سوال ہے وہ بير كدمحاورات ميں اتنى زيادتى مراد نہیں ہوا کرتی بلکہ متقارب زیادتی مراد ہوتی ہے۔مثلاً کوئی کیے کے سوآ دی سے زیادہ تھے تواس سے میدمراد نبیس کے ہزار ہول بلکہ میں مجھا جائے کرسو سے دس میں زیادہ۔نواب دہ احمال نہیں رہا کہ لاکھ جھے زیادہ ہو۔ اس شبر کا جواب سے کہ بیر کاورہ وہاں ہے جہاں زائد کے لئے کوئی عدد مجھی موضوع ہو اور پھر اس عدد کو اختیار ند کیا جائے جیسے ہمارے تحاورہ میں لاکھ کروڑ وغیرہ وضع کئے گئے ہیں۔ بخلاف لغت عرب کے کہ وہ لوگ چونکہ حساب كم جائة تقداس لئے ہزارے زیادہ كے لئے كوئى مستقل لغت مستعمل نہيں ہے بلکہ اگر زیادہ کرنا ہوتا ہے تو الف پر مائند بڑھا کیں کے جس سے معنی ایک لاکھ کے ہول کے اور امارے محاورہ میں یہال سکھ تک موضوع ہے۔ اس کئے جواب بھی زیادہ ہو گا ا سے سنکھ در سنکے کہیں گے لیتن سنکھ سے بھی زیادہ تو ہمارے یہاں غیر محدود زیادتی کو بڑے عدد سے بڑا کہد کرتعبیر کر دیتے ہیں اس عرب میں چونکد الف سے زیادہ کوئی لغت نہ تھا اس لئے غیر محدود زیادہ کو اس سے زائد کہد کرتعیر کریں سے بس خیر من الف شہر کے معنی بول ہوں کے کہ اے سامعین جس کوتم سب سے برا عدد سیحفتے ہو بیاس سے جمی زیادہ

ہے گیرہم حق تعالی سے کیوں امید نہ رکھیں کہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں شعر خود کہ یابدایں چنیں بازار را کہ بیک گل ہے جری گل زار را کہ بیک گل ہے جری گل زار را شم جاں بستاند و ضد جال دہد آن دہد

اور دیکھے جیسے کان مقدارہ خمسین الف سنة ہے تحدید مراد ہے۔ آگر یہاں بھی تحدید مراد ہوتی تو عدد مرکب اختیار فرماتے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ یہاں تحدید ہیں ہے اور کان مقدارہ خمسین الف سنة ش تحدید ہے۔ لوگوں کی بے تمیزی سے حضرت والا کو تکلیف جہنچنے کی وجہ

فرمایا محرنازک مزاج نہیں ہوں۔ بلکہ نازک دماغ ہوں۔ کونکہ بے تمینری سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور فورا سر میں درد ہو جاتا ہے۔ میں اس اذبیت سے بیخ کے لئے سے بھی جاہ رہا ہوں کہ اپنے وقت کو خالی کروں مگر اب تک کامیاب نہیں ہوا مگر ان شاء اللہ کوشش کر رہا ہوں شاید اب میسر آجائے بھر ان لوگوں کی ایذا سے تکلیف بھی شہوگ تکلیف اس میں مشغول رہتا ہوں اور کام جھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور دہ بھر آگیف وایذا دیتے ہیں۔

شی کف وہرایا کے بارے میں حضرت والا کاطرزعمل

فرمایا کہ ایک شخ کے معتقد کہتے تھے کہ ان کے یہاں تحالف بڑی کثرت سے آتے ہیں ان کے لئے ایک گودام بنوا رکھا ہے سب کو ای میں جمع رکھتے ہیں اور بھی دھوپ بھی دکھلاتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ اچھا خاصا مفت کا عذاب ہے۔ بھائی ہم تو رہے کرتے ہیں کہ اگر اپنے کام کی نہ ہوئی احباب کو دے دی یا فروخت کر دی۔ علی گڑھ سے ایک دوست نے بہت سا گاجر کا حلوا بنا کر بھیجا جو گھر میں کام نہ آ سکا پندرہ روپے کا فروخت کر دیا اور یہ معلوم نہیں ان کے کتنے روپے لگے ہوں گے اگر روپ بھیج دیتے تو کتنی دفعہ تو حلوا کھاتے اور کتنے کام فلتے۔ ایسے ہی جب مکان بنایا ہے اور خرج ویتے تو کتنی دفعہ تو حلوا کھاتے اور کتنے کام فلتے۔ ایسے ہی جب مکان بنایا ہے اور خرج

کی ضرورت ہوئی تو میں نے ضروری چیزیں فروخت کر دیں مجھے اس ہے کہ عار نہیں آئی۔ میں تو طالب علم آومی ہوں بے تکلف لے لی بے تکلف چیج دی۔

الّٰکِ عکیم صاحب کے مدید کاواقعہ

ا فرمایا کدایک کلیم صاحب نے جوکہ میرے دوست بین مجھ کو لکھا کہ بین نے والہ میں نے والہ میں نے والہ میں اوپے گز کا کیڑا منگایا ہے اسے بھیجنا چاہتا ہوں۔ بین نے لکھا کہ بین ایسے شاندار ایک طالب علم ہوں۔ میرے بیال سب شم کے امیر وغریب آتے ہیں ایسے شاندار کیڑے سے غرباء پر رعب بڑتا ہے بین خواہ مخواہ غریب لوگوں پر رعب ڈالنا نہیں چاہتا البتہ آپ طبیب ہیں۔ طبیب کو شان کی ضرورت ہے اس لئے آپ کو مناسب ہے آپ البتہ آپ طبیب ہیں۔ طبیب کو شان کی ضرورت ہے اس لئے آپ کو مناسب ہے آپ استعمال کریں۔ میں قبول کر کے پھرآپ کی نذر کرتا ہوں۔

محدثین برایک اعتراض گاجواب

فرمایا کہ محدثین کی جرح و تقید پر بعض کم فہموں نے یہ کہد دیا ہے کہ سب سے زیادہ مواخذہ فیبت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مواخذہ فیبت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا مواخذہ کیوں ہوتا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے سب دین ہی کے واسطے کیا ہے۔ برزگوں کی باتوں میں وخل و بینا تھیک نہیں

ایک موادی صاحب اپ لوگوں سے اس کے اختلاف کرتے ہیں کہ ہم جا بجا
نوکری الماش کرتے پھرتے ہیں اور یہ مدرسہ والے باہر کے آ دمیوں کوتو رکھتے ہیں اور ہم کو
شمیں رکھتے۔ چنانچہ و یوبند میں اگر کا بہی خیال ہے کہ یہ مدرسے والے اس قدر جاہ و
حشمت پر قبضہ کئے ہوئے ہیں کہ ہم کو وقل کیوں نہیں دیتے۔ میری تو اب یہی رائے ہے
کہ مدرس بتی کے مندر کھے جا ئیں بلکہ باہر ہی کے دکھے جا نیں میں نے ایک مرتبہ طلبا کے
متعلق یہ تھے کہ جی باہر کے طلبہ کا وظیفہ ہوتا ہے ایسے ہی بہتی کے طلبہ کا بھی وظیفہ ہوتا
جا ہے ہی تو مستحق ہیں۔ چنانچہ اس بر عمل کیا گیا گر قواعد کی رو سے بعض طلبہ کے
وظا بھی بند کرنے کی ضرورت پیش آئی ۔ تو دس آ دمی ان کے حامی کھڑ ہے ہو گئے تب میں
وظا بھی بند کرنے کی ضرورت پیش آئی ۔ تو دس آ دمی ان کے حامی کھڑ ہے ہو گئے تب میں
یہ سمجھا کہ بزرگوں کی باتوں میں وفل دینا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بزرگوں نے جو بانٹیں مقرر

کی ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ عورتوں کی تربیت کا طریقتہ

فرمایا کہ میری تاکید ہے کہ عورتیں میرے پاس بلا اپنے کسی محرم یا شوہر کے دستخط کرائے خط نہ بھیجا کر میں۔ اگر کوئی عورت بلا دستخط کرائے خط بھیجتی ہے تو میں واپس کر دیتا ہوں جواب نہیں دیتا۔ میں یہ جا ہتا ہواں کہ عورتوں کو بلا اپنے محرم کے دکھالے ہوئے خط و کتا ہت کی جرات نہ ہو اس میں بہت مضدوں کا انسداد ہے۔

اسيخ بال آثيوالول سے حصرت والا كاسوال وجواب

فرمایا کہ جب کوئی بہاں آنے کو یو جھتا ہوں کیونکہ جب وہ مجھے سے یو چھتا ہے تو میں اس کا مقصد بھی تو سن لوں کہ کیا ہے اور وہ مقصد يهان حاصل ہو بھي جائے گا مانيس اور اگر كوئى بلا بو چھے آئے تو وہ ذمہ دار ہے و كھنے اس میں گتنی رعایت ہے کہ کسی کی محنت اور رو پیدرائیگال نہ جائے۔ دونول طرف سے مہولت رے۔ اب اس کولوگ تشدہ سمجھتے ہیں۔ دیکھئے جہال ڈاکٹر مختلف امراض کے معالج ہول الران سے بوچھ كرجائے گاكہ مجھے فلال مرض ہے آب سے باس علاج كو آؤل تو اگر وہ اس كا علان جانيا ہو گا تو اجازت دے دے گا اور اگر نہ جانيا ہو گا تو منع كر دے گا۔ اب ا گر کوئی بلا بوجھے چلا جائے تو اس کی خلطی ہے۔ خود زیر بار اور پر بیتان ہو گا۔ بعض اوگ اس بعنوان ہے اعراض ظاہر کرتے ہیں۔ کہ ستفیض ہونا سعادت دارین حاصل کرنا۔ بھر میں اس کے معنی بھی ہوچھٹا ہوں اور یہ بھی ہوچھٹا ہوں کہ اگر کچھ فائدہ نہ ہوتب بھی آٹا مقصود ہے۔ بعض نوگ اس احمال کی تجویز سے جواب دینے کو ہے اولی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ اس کے معنی بیر تھوڑا ہی ہیں کہتم بھی اعتقاد نہ رکھو بلکہ میں اپنا معاملہ صاف کرنا جا ہتا ہوں کہ میں ان غایات کا ذمہ دار نہیں چرخواہ ان کی امید ہے بھی زیادہ عاصل ہو جائے مگر میں ڈ مہ دار کیوں بنوں اس میں سے فائدہ ہے کہ اگر کسی کو حاصل نہ بھی ہوتو شکایت تو مندرے گی غایت میں سیدشی بات سے اور نہی لکھنا جا ہے کہ ملنے کو جی جا ہتا ہے اگر اللہ میاں کو دینا ہو گا تو بلا تصریح عنوان استفاضہ کے بھی دیں محے مستفیض

ہ غیرہ کا لفظ لکھنے پر اجازت دینے کے تو یہ معنی ہیں کہ ہاں میں ذمہ دار ہوں فیض ہوگا تم ا جاؤے اب لوگ ہجھنے تو ہیں نہیں اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ جواب کے لئے محض کل با لفاف رکھ دینے ہیں کیا یہاں لفاف ہے ہیے دینے ہیں ۔ بعض مادہ لفافہ بھیج دیتے ہیں لینی اس کے اپنا بیتہ نہیں لکھتے۔ بھلا مجھے بیتہ لکھنے کی فرصت کہاں اور خود ان کے بیتہ لکھنے میں ایک مصلحت بھی ہو جاتا ہے اور جب وہ ایک مصلحت بھی ہے وہ یہ کہ دوسرے کے لکھنے سے بیتہ بھی غلط بھی ہو جاتا ہے اور جب وہ خود بیتہ لکھیں گے تو بیتہ بھی خود بیتہ لکھیں کے وہ ذمہ دار ہیں۔ میرے اوپر شکایت نہیں ۔ فود بیتہ لکھیں کے وہ ذمہ دار ہیں۔ میرے اوپر شکایت نہیں ۔ فود بیتہ لکھیں اوپر شکایت نہیں ۔ فود بیتہ لکھیں اوپر شکایت نہیں ۔ فود بیتہ لکھیں کے وہ ذمہ دار ہیں۔ میرے اوپر شکایت نہیں ۔ فود بیتہ لکھیں اوپر شکایت نہیں ۔ فود بیتہ لکھیں کے وہ ذمہ دار ہیں۔ میرے اوپر شکایت نہیں دوائی (جامع)

#### مسلمانون سے محبت کی ایک علامت

فرمایا کہ میں تصانیف میں یہ جاہتا ہوں کہ ان کا نفع تام ہو۔ اس لئے جب
سک مضمون چینا نہیں کچھ نہ بچھ برحاتا ہی رہتا ہوں۔ یہ جاہتا ہوں کہ جس قدر مجھ میں
قوت ہے کوتا ہی نہ ہو گوجن کے لئے تھنیف ہوتی ہے ان کومعلوم بھی نہ ہو جیسے بچہ کو گو یہ
معلوم نہ ہو کہ یہ کھانا میرے ماں باپ کا تیار کیا ہوا ہے اور کن صعوبتوں ہے حاصل ہوا
ہے گر ماں باپ تو اپن قوت تک کی نہیں کرتے اور الحمد لللہ یہ علامت ہے مجھے مسلمانوں
سے محبت ہونے گی۔

#### أيك مولوي صاحب كاواقعه

فرمایا کہ ایک مواوی صاحب بیماں آئے ان سے میں نے کہا کہ آپ کو بیجانا نہیں۔ میں ان کہ ایک آپ کو بیجانا نہیں۔ میں نہیں۔ کہنے گئے بس تی خدا بھی قیامت میں یول ہی کہہ دے گا میں نے بیجانا نہیں۔ میں نے کہا تو بہ کرومولوی صاحب تو بہ کیا خدا ہم جیسا ہے؟ پیمر احد میں مولوی محمد بیجی صاحب مرحوم سے کہا کہ اب ان سے (یعنی مجھ سے) نہیں ملوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہ طنے ہی کی وجہ سے کہا کہ انہ تھا اور نہ ملو سے اور زیادہ نہ بیجانیں سے۔

# قاضى مجمداعلي صاحب كاداقعه

فرمایا کہ ہمارے یہاں قاضی محمد اعلی بوے عالم صاحب تصنیف تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے بیس جلدوں میں ہمارے یہاں بھی ہے۔ انگر بزوں نے چھائی ہے۔ میں نے ان کی قبر باقی رکھی ہے جو اس مسجد میں ہے۔ لیمی احاطہ مسجد میں باقی قبریں برابر کر دی بین یہاں ( لیمی سے دری میں جہال حضرت والا تشریف رکھتے ہیں ) تمام قبریں ہی قبریں تھیں اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب قبر بہت برائی ہو جائے تو اس کا منا دینا جائز ہے گر بم برز گوں کا احترام کرتے ہیں۔ ان کی معلوم قبروں کو باتی دکھتے ہیں۔ مثرافت نسب کے اثرات برایک انگریز کی تائیدی حکایت

فرمایا کہ ہارے آیک بھائی نکاح کے معاملہ میں شرافت نسب کے قائل نہ تھے کہ یہ کیا واہیات ہے کھانے بینے کو ہونا چاہئے اور علم ہونا چاہئے۔ باتی اور کی چیز کی مفرورت نہیں ہے۔ آیک مرجہ آیک جنٹ کے یہاں جو پہنچ تو ویکھا کہ اس نے ہیز پر ایک کاغذ بھیلا رکھا ہے اور بچھ نشان بنا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا کہ بھی اپنی کتیا ہے نسل لینے کے لئے آیک نجیب کتے کی ضرودت ہے۔ پہاڑ پر میرے آیک دوست ہیں انہوں نے آیک بخیب کتے کی ضرودت ہے۔ پہاڑ پر میرے آیک دوست ہیں انہوں نے آیک گئے کا نسب نامہ بھیجا ہے اے دیکھ رہا ہوں کہ یہ شریف انسل بھی ہے یا نہیں۔ ان کو چرت ہوئی اور پوچھا کیا اس کی پچھ انسل ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹے گیا اور آیک تقریر کی جس میں شریف انسل ہونے کے مصالح بیان کے کہا س کی بڑی منا ضرورت ہے۔ پھر وہ صاحب اس تقریر سے قائل ہو گئے میں نے کہا کہ سلمانوں کے مین خروں سے یہ بھی بنا ضرورت ہے کہا کہ سلمانوں کے ہیں ہوتے ہیں جن کو جیب مین ڈال لیت سے کہ انگریزوں کے پاس ایسے چھوٹے کے لئے بھی ہوتے ہیں جن کو جیب مین ڈال لیت ہیں میں نے اس کا فائدہ پوچھا تو کہا کہ سانب آگر آتا ہے تو یہ بیداد کر دیتا ہے۔ ہیں بین خال آن جائے تو دومروں کے لئے باعث تکلیف ہی ہے جہ بین ڈال لیت ہیں جن کو جیب مین ڈال کیت ہیں جی جی بی جی بیا ہوئے تو یہ بیداد کر دیتا ہے۔

ایک شخص کا خط آیا جس میں سرامر بدتہذی جمری ہو لگ تھی حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی کو لکھنا آجائے اور تمیز شہوتو یہ بھی خدا کا قبر ہے۔ ایسا شخص دوسرول کو اپنی تحریر سے تکلیف ہی دے گا۔

طریق باطن میں اعتراض مصر ہے

فرمایا طریق باطن میں اعتراض اس قدر براہے کہ بعض وقت کمائر سے برکات

منقطع نہیں ہوتے مگر اعتراض ہے فورا منقطع ہو جاتے ہیں۔

ال خدا جوئيم توفيق اوب المجروم گشت از فقل اوب المبروم گشت از فقل الب البرا ال

اس طریق میں یا تو کامل اتباع اختیار کرے ورنہ علیحدگی اختیار کرے۔ (جامع) دوفریق کے درمیان دونوں کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا جائے

فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علیٰ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا ہے تو میڈر بنایا فقا کہ اے علی جب تک دونوں فریق کے بیان مذہن لو اس وقت تک سمی قشم کا فیصلہ نہ کرنا۔

ارتداد کی اصل وجه افلاس ہے مسلمانوں کوایا جج ہوکرند بیٹھنا جاہتے

فرمایا کہ ارتداد کی زیادہ وجہ افلائ ہے۔ اسلام میں کسی کوشہ نہیں ہوتا میں نے جوہ افلائ ہے۔ اسلام میں کسی کوشہ نہیں ہوتا میں نے جو جیوہ السلمین کی ایک روح میں اس مضمون کو بسط کے ساتھ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ایا بیج ہو کر نہ بیٹھنا چاہئے۔ کھائے اور کمائے اور بچوں کے لئے بھی جھوڑ جائے گر حدود شرعیہ سے آگے نہ بر سے اور نہ مال کو معبود بنائے اور خدا ہے کسی طال میں عافل نہ ہو باتی تھیتی کرنا باغ نگانا۔ تجارت کرنا اس کی فضیلت خود احادیث سے ثابت ہے۔

ہارش میں کی خداتعالی سے اعراض کی وجہ سے ہوتی جارہی ہے

فرمایا پرانے بررگوں سے سنا ہے کہ جب تک نہریں نہ تھیں اس وقت تک خوب بارش ہوتی تھی ۔ کیونکہ اس وقت لوگوں کی نظر محض خدا پر ہوتی تھی اب جتنی ادھر ہے ہے تو جبی ہوتی جوتی ہوتی جاتی ہے انظر مکموھا وانتم لھا تو جبی ہوتی جاتی ہے ادھر سے بھی اعراض ہوتا جاتا ہے تھے ہے انظر مکموھا وانتم لھا کر ھون اور اب تو جا بجا گاؤں میں پانی کے واسطے مشینیں لگ رہی ہیں کہ بلا بارش بھی کہھون اور اب تو جا بجا گاؤں میں پانی کے واسطے مشینیں لگ رہی ہیں کہ بلا بارش بھی مشینوں کا انتظام نہیں۔

ایک خاص ترکیب سے آدی منانیکا واقعہ

فرمایا کہ عبدالوہاب شعرائی نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے مادہ منوبہ کو خاص مرابی ہے میں مرابی کے عادہ منوبہ کو خاص مرکب ہے متعفیٰ کر کے آدمی بنایا تھا اس میں روح بھی پڑا گئی تھی اور خوب پرورش با کر بڑا بھی ہو گیا تھا گر بولتا نہیں تھا آ کے چل کر یہ بھی ہو جائے گا۔ پھرعورتول کی بھی ضرورت نہ دیے گی (خود بنالیا کریں۔ جامع)

عجدد کے لئے صاحب علم ہوناضروری ہے صاحب حکومت ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھی صاحب حکومت ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھی صاحب حکومت ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھی صاحب حکومت ہونا بلکہ ضرف عالم ہوتا ہے جوئی و باطل کوممیر حکومت ہوتا ہے اور برصدی پر ایک ہونا ہمی ضروری نہیں بلکہ بھی ایک بھی دو بھی گئی گئی بھی ہوتے ہیں سید احمد صاحب مجدد بھے اور وہ صاحب حکومت بھی ہو جائے مگر شہید ہو گئے اور می در بھے اور وہ صاحب حکومت بھی ہو جائے مگر شہید ہو گئے اور مین سید احمد صاحب کومت بھی ہو جائے مگر شہید ہو گئے صاحب بھی تصوف کے مجدد بھے اور وہ صاحب حکومت بھی ہو جائے مگر شہید ہو گئے صاحب بھی تصوف کے مجدد سے تصوف بین بہت خلط مجت ہو گیا ہے مگر حضرت نے بہت صاحب بھی تصوف کی جہت میں اور حضرت کی تجد بدات فرمائی ہیں اور حضرت کی تجد بدات علوم معاطمہ کے متعافی بہت ہیں۔ بجدد کے واسطے نیا سلسلہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مگن ہے کہ وہ الیا سلسلہ شروع کرے کہ واسطے نیا سلسلہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مگن ہے کہ وہ الیا سلسلہ شروع کر جو اس سلسلہ مٹ چکا ہو (جیہا کہ اس وقت ہمارے حضرت نے فن تصوف کا جو اس سے بہلے وہ سلسلہ مٹ چکا ہو (جیہا کہ اس وقت ہمارے حضرت نے فن تصوف کا جو اس سے بہلے وہ سلسلہ مٹ چکا ہو (جیہا کہ اس وقت ہمارے حضرت نے فن تصوف کا جو اس سے بہلے وہ سلسلہ مٹ چکا ہو (جیہا کہ اس وقت ہمارے حضرت نے فن تصوف کا جو اس سے بہلے وہ سلسلہ مٹ چکا تھا احیاء فر ایا۔ (جامع)

ایک فراق کے بیان بر کھی فیصلہ نہیں دینا چاہئے اس میں اکٹر شکطی ہو جاتی ہے اسی ذیل میں حضرت داؤ دعلیہ السلام کا واقعہ مع رفع اعتراض فرمایا کہ بین مجھی ایک فراق کے بیان پر فیصلہ نہیں دیا کرتا اس میں اکٹر خلطی ہو

المراقی ہے اور روایات تو اکثر خلط ہوتی ہیں اور نہ کسی کو مقرب بناتا ہوں کیونکہ اس سے لوگ خانف رہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ ہے کہ آ ہے کیاس دو شخص بہنچے اور جاکر طائف رہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ ہے کہ آ ہے باس دو شخص بہنچے اور جاکر یوں عرض کیا کہ اس کے باس ان نانوین بکریاں ہیں اور میرے باس ایک بکری ہے لیکن اس نے اس کو بھی لینا جاہا تو آ ہے نے فر مایا کہ اس نے ججید پرظلم کیا۔ بھر داؤد علیہ السلام کو جنب

ہوا کہ میں نے غلطی کی جو ایک کے بیان پر فیصلہ دے دیا چھر آپ نے استعقار فرمایا اور بظاہراس میں ایک اشکال ہے کہ آپ نے ایک کے بیان پر فیصلہ کیسے دیا مگر واقع میں اس بیان پر قطعی فیصله نبیس دیا تھا۔ ٹلکه معنی وہ قضیہ شرطیہ تھا اس کا مطلب ہی تھا کہ اگر ایسا کیا ہے تو ظلم ہے رہا استعفار تو بات سے کہ انہوں نے اس کو قضیہ شرطید کی صورت میں استعال نبیس کیا بلکه قضیه حملیه استعال کیا اگر چه قضیه شرطیه بی مراد تفا\_ مگر لفظور میس بھی اس كا استعال مونا جائع تها ايك صاحب في عرض كياكديا داؤد أمّا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق - تشربوتا ب كريكم بالحق شقار فرمايا کہ بیر قاعدہ کلیہ ہے یاد رکھنا جائے کہ امرونہی زمانہ متقبل کے لئے آتا ہے پس یہاں بر ماضى مين تمكم بغير الحق كا اشكال نبين رما - بعضول كوولا تكن للخائنين خصيما ے يمي شبہ ہو گیا ہے کہ کیا آ بے نے خائن کی طرف داری کی تھی جس کی ممانعت ہوئی۔ سو بہاں بھی یہی معنی ہیں کہ آ ب خائنین کی طرف دار نہ بنے جبیا کہ اب تک نہیں ہے لینی جیسے ماضی میں بھی نہیں رہے جینے بات کہتا ہے کہ ایسا مھی نہ کرنا جیسا اب تک نہیں کیا۔ پس صیفہ امر میں دلالت مستقبل پر ہوتی ہے امرکی دلالت زمانہ ماضی پر مجھنا یہی غلطی ہے اور داؤد عليدالسلام كے اس قصد كو يہود نے اس طرح سے رفع ہے كمآب كى تنافويں بوياں تھیں اور ایک اشکری کی صرف ایک ہول تھی آپ کی اس پر نظر پر گئی تو آپ فریفتہ ہو گئے چروہ الشكرى كمي مهم بركيا اور وہال جاكر مارا كيا اس كے قبل كے بعد اے آپ تكال ميں لے آئے فرشتوں کونفیجت کے لئے بھیجا تھا تو ہو ہدید انبیاء کے ساتھ اید نیال بالکل غلط اور برا عقیدہ ہے اور تعجب ہے کہ اس کو بعض مفسرین نے مجھی لیا ہے وراصل ان کا فرشتہ ہونا ہی ٹابت نہیں بلکہ ظاہرا واقع میں وہ انسان ہی تھے اور ان کا بکر بوں کے متعلق مقدمہ تھا فاقہم۔

رمق باطن کے انفاق پرآیت قرآنی ہے استدلال

فرمایا کہ صوفیہ نے و مما رزقنہم ینفقون میں فیض باطنی پہنچانا بھی مراولیا ہے مراولیا ہے مواتب تو بچھ شبد کی گنجائش ناتھی کی میرا جی جاہتا تھا

کہ اگر اس کو تفیر بان لیا جائے تو اچھا ہے کیونکہ کسی لغت یا قواعد تفیریہ کے خلاف نہیں ہے اور اس خیال کی جائید اس ہوگی تھی کہ اہل ظاہر نے بھی اس قول کو لیا ہے چنا نچہ بینیا وی نے کہا ہے و من انوار المعدفة یفیضون اگریہ بات قواعد سے سیح نہ ہوتی تو اہل ظاہر اس کو نہ لیتے لیکن مزید تائید کے لئے جی یہ بھی خاہتا تھا کہ اگر کسی جگہ قرآن شریف میں رزق کا استعال اس معنی میں لیعنی رزق حسی کی طرح رزق معنوی میں بھی تابت شریف میں رزق کو استعال اس معنی میں لیعنی رزق حسی کی طرح رزق معنوی میں بھی تابت ہو جائے تو خوب ہو چنا نچہ بھر اللہ ایک مقام کئی روز ہوئے نظر میں آیا بہت خوتی ہوئی لیکن مور ہوئے نظر میں آیا بہت خوتی ہوئی لیکن مور کہ ہوا اور جی جا ہتا تھا کہ یاد آجائے تو کہیں لکھا دوں گر المندللہ آج یاد آجا وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں ہے۔ و تجعلون و زقت مانکم وی تکذیبون.

اس میں کذیب کو جو کہ ایک امر معنوی ہے رزق فرایا یعنی تم اپنا جسہ کہ یہ کر ہے ہوائی میں انکم تکذیبوں مفعول ہائی ہے اور ان باقعۃ معنی میں مصدر کے کر دیتا ہو انکم تکذیبوں کے معنی ہوئے تکذیبکم ای تجعلوں درقکم تکذیبکم پس کنزیب کو جو کہ رزق متعارف نہیں رزق فرمایا اور ایک عالی درویش جو صاحب مجابدہ و صاحب کشف بھی سے اور سائس کے ساتھ ستارے نظر آنے کے مرق بھی سے انہوں نے ساحب کشف بھی سے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہ مرق بھی بناتے ہواور پھر اس کی سکتہ انکم تکذیبوں کے سرمتی کے کہ تم مواقع الحج م کو اپنا رزق بھی بناتے ہواور پھر اس کی سکتہ یہ کہ کرتے ہواور بہواقع الحج م کا ترجمہ سے الحج م کو اپنا رزق بھی بناتے ہواور پھر اس کی سکتہ یہ کہ کرتے ہواور بہواقع الحج م کا ترجمہ سے کیا کہ نجوم جو سائس کے ساتھ جوف میں داخل ہوئے ہیں ان کی قتم کھا تا ہوں ایسے بی موافی سے بیالی صوفیوں نے ابو الدروئی کی جو حدیث نمائی میں ہے لا ابائی اشر ب المخصوا و اعبد مراد اس سے تغلیظ ہے شرب خمر کی کہ عبادت کو لوں یا شراب بی لوں اور مراد اس سے سرح کی میں ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پہنچ کر شراب اور بت برتی لینی حرام چیزیں سب جائز ہو جاتی ہیں اور آدمی مرفوع القلم ہو جاتا ہے اللہ بچائے اس جہالت سے معافی ما تکنے کا طریقہ حق تلقی پر نابالغ سے معافی ما تکنے کا طریقہ حق تلقی پر نابالغ سے معافی ما تکنے کا طریقہ

ایک صاحب نے لکھا کہ میرا میز پر ہے روپیام ہو گیا تھا اور محض شبہ میں ایک بچہ کو

مارا بعد میں دوسرے کے پاس وہ چوری نگلی مجھے سخت ندامت ہوئی کیا کروں تحریر فر مایا کہ اگر بالغ ہے تو اس سے معافی مانگو اور اگر نابالغ ہے تو اس سے سامنے اعتراف غلطی کا کرو ایک مدت تک اس کی دلجوئی کرو اور اس سے بوچھ بوچھ کر اس کی فرمائٹیں پوری کرو۔ بعض لوگوں کوشب بیداری سے امراض بیدا ہوجاتے ہیں

ایک شخص نے لکھا کہ میری تہجد کی نماز قضا ہو جاتی ہے تحریر فرمایا حدیث ہے لاتفریط فی النوم اور سعدیؓ کا قول ہے۔

ولين ميفزائے برمطفیٰ

تو کیا اس سے زیادہ اسقدر دلگیر ہونا اس زیادہ کومتلزم نہیں ہے ( مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ) کہ ہر شخص کا علاج علیحدہ ہوتا ہے بعضوں کو شب بیداری سے امراض پیدا ہونے کا اند بیشہ ہوتا ہے۔

ان پر نوم مسلط کر دی جاتی ہے ادر ان کوغم ہوتو ان کی اس طرح سے دلجوئی کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے مزاج اور عادت جدا جدا بنائے ہیں۔

بگوش گل چه سخن سگفته که خندان است بعندلیب چه فرموده که نالان ست اگرطاعات بین نفس کوبھی لذات ہوتو بیاکوئی رنج کی بات نہیں

ایک شخص نے لکھا کہ قرآن شریف کی تلاوت میں اس قدر ول نہیں لگا جس قدر تنفیر میں اس قدر ول نہیں لگا جس قدر تنفیر میں اور ذیادہ لگتا ہے۔ تحریر فرمایا کہ اگر طاعات میں نفس کو بھی لذت ہوتو میہ خوش کی بات ہے یا رنج کی رہا تھی میں یہ امر طبعی ہے ہر طبیعت کا خاصہ جدا ہے اس پر ملامت نہیں۔

فيوض باطني جلدي حاصل موجانيكا سبب

فرمایا کہ پہلے لوگوں میں شخ کے ساتھ اعتقاد بہت ہوتا تھا اور اس لئے فیوش باطنی جلدی حاصل ہوتے تھے میرے ایک مامول صاحب مولوی غوث علی صاحب پانی بی کے مرید تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم سن کے مرید ہو گئے حالانکہ لوگ ان کو بول سہتے ہیں کہ ان کے پاس خلوت میں غیر عورتیں آئی ہیں لاحول و لاقوۃ الا جاللہ ہاموں صاحب نے فرمایا کہ بجائے شبہ کے میری تو عقیدت براہ گئی کیونکہ میں تو یہ جھتا تھا کہ مولانا شاید عنین ہیں (کیونکہ مولوی صاحب نے مدۃ العمر نکاح نہیں کیا تھا) اور بزرگ چونکہ وارث انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء تمام نقائض ہے پاک ہیں لہذا ہے ان کے لئے برا دھیہ تھا۔ بین تو ہزا خوش ہوا ان ہیں ہے نقص نہیں رہا گناہ تو میان جہال ول سے الملهم اغفرلی کہا سب معاف ہو جائیں گے (کیا شمکانا اعتقاد کا)

ترک رفع یدین پر حدیث شریف ہے ایک عجیب استدلال

فرمایا کہ ایک حدیث مسلم شریف میں ہے اس سے ترگ رفع یدین پر استدالال مشہور ہے مگر ایجے معیشہ سے بخدوش معلوم ہوتا ہے۔ گر ای حدیث کی جومولانا تحدید بعقوب صاحب رحمة اللہ نے تقریر فرمائی وہ نہایت عجیب ہے البتہ اس میں ایک مقدمہ ملانا بڑتا ہے مگر وہ خود بدیہی ہے۔

صدیت سے کہ مالی اراکم رافعین ایدیکم کاذناب خیل شمس لین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے بوگوں کو ہاتھ اٹھات دیکھا تو منع فرہایا اس سے استدابال کرتے ہیں کہ دیکھو ربول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے رفع بدین کومنع فرہایا اور اس میں خدشہ یہ ہے کہ یہ اللہ علیہ وہت جو رفع ایدی کرتے تھے اس سے آپ نے منع فرہایا عقا اور سے کہ سلام کے وقت جو رفع ایدی کرتے تھے اس سے آپ نے منع فرہایا عقا اور سے صدیت بھی دو طرح آئی ہے آئی۔ ہیں سلام کی تصرت ہی اور دائیگ اس سے ساکت ہے اور دومروں نے کہا ہے آئی ہی آئی میا ہی وغیرہ نے بھی زور دیا ہے کہ ایک بی ہے گئر مناور سے اور دومروں نے کہا ہے آئی سیدھی بات ہے کہ تصنور نے جوسلام کے وقت رفع ایدی کو میا منع فرمایا ہے تو وائی کی وجہ اسکنوافی الصلوة فرمائی ہے اور جب شارع کی تحتم کی ادت میں الغاء لازم آ تا خود بیان کرے تو وہ معلل ہوتا ہے اور ای پر مدار ہوتا ہے تھم کا ورنہ اس کا الغاء لازم آ تا ہے بیعنی جب رسول اللہ علیہ وہم علت فرما رہے ہیں تو تقلم کا اس علت پر مدار ہوگا۔ ہے بیعنی جب رسول اللہ علیہ وہم علت فرما رہے ہیں تو تقلم کا اس علت پر مدار ہوگا۔ بیس جب بیاں ممانعت کی وجہ حضور نے اسکنوائی الصلوة فرمائی ہے تو اب کہا جائے گا کہ جب سلام کے وقت رفع ایدی خلاف سکون ہونے کے سب ممنوع ہے تو عین نماز میں تو

چديد ملترفنات

سکون زیاده مطلوب ہوگا اس میں خلاف سکون فعل کی ممانعت اور زیادہ ہوگی۔ مولوی صادق الیقین صاحب کی سلامت طبع کا واقعہ

فرمایا کد مولوی صاوق الیقین صاحب نے مجھ سے بھی پڑھا ہے جب یہ گنگوہ سے دورہ پڑھ کر وطن گئے تو مجھے لکھا کہ آپ کے پاس تھیل درسیات کے لئے آرہا ہوں میں نے ان کولکھا تم جو بہاں آرہے ہوتو میرا بیطرز ہے۔

(اس زمانہ میں حضرت مرشدی مظلم مولود میں قیام صرف اس وجہ سے فرماتے سے کہ اس سے لوگوں کی وجشت کم ہو کر انس ہو جائے گا چر مجھانے سے جو قیود زائدہ براش لئے ہیں وہ حذف ہو جا کیں گے اور نفس ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ جائے گا۔ گر جب اس شرکت سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو آپ نے ترک فرما دیا اور اس کے بارے میں جو خط و کتابت خضرت مولانا گنگونی سے ہوئی وہ تذکرۃ الرشید میں جھب بھی بارے میں جو خط و کتابت خضرت مولانا گنگونی سے ہوئی وہ تذکرۃ الرشید میں جھب بھی گئی ہے۔ جامع ۱۲) انہوں نے کھما کہ من نحا نحول نجانجاتك۔

۔ وہ پھر میرے باس آ گئے بگر میرے ان افعال میں تبریک نہ ہوئے اور میری نخالفت بھی منہ کی میسلامتی ان کے اندر حضرت مولانا گنگوہی کا اثر تھا۔

حضرت حاجی صاحب کے ایک مرید کی عقیدت اور حضرت والا کی لطیف تھیں۔
فرمایا کہ میں ایک دفعہ الدآباد میں وعظ کہد بہا تھا دوران وعظ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام عبدالکریم تھا بہت گورا چٹا گر ڈاڑھی منڈی ہوئی بوڑھا آدی لگی یائد ہے ہوئے دلائی اوڑھے ہوئے جس میں گوٹا فرغا تھا جسے کوئی دولھا ہوتا ہے گر چیرہ یائد ہے ہوئے دلائی اوڑھے ہوئے جس میں گوٹا فرغا تھا کہ وہ سے فاض اثر معلوم ہوتا تھا جب میں وعظ کہہ چکا تو منبر سے ابھی نیچ بھی نداتر اتھا کہ وہ میرے پاس آیا ادر کہا منہ کھولدے (تیم کے ساتھ فرمایا میں سمجھا منہ میں تھوکے گاکیا) میں سرے نام لیا بھر میں نے منہ کھول دیا بس اس نے منہ میں ایک لڈو رکھد یا میں نے کھا لیا بھر میں نے بچھا کہ آپ فرمائے تو ہی آپ بیں کون اس نے کہا جمھ کو بندہ امداد اللہ کہتے ہیں اور آ کھا سے آنسو جاری ہو گئے حاجی صاحب کا جو نام لیا تو میں بھی بھمل گیا منڈی ڈاڑھی سے نفرت تو جوئی بھر یہ سمجھا کہ اللہ والوں کا نام لینے والا نے اپنے باس بھما کر گفتگو کی انہوں نفرت تو جوئی بھر یہ سمجھا کہ اللہ والوں کا نام لینے والا نے اپنے باس بھما کر گفتگو کی انہوں نفرت تو جوئی بھر یہ سمجھا کہ اللہ والوں کا نام لینے والا نے اپنے باس بھما کر گفتگو کی انہوں

نے اپنا قصد بیان کیا کہ بیں محمدی شاہ کا خادم تھا (بدایک ولاین بزرگ الدآباد میں رہتے تنفي) شاہ صاحب نے مجھے اپنا بیٹا بنا آلیا تھا تاکہ مجھے سے سلسلہ چلے۔ جب وہ رج کو شکتے تو بجھے بھی ہمراہ لے گئے مکہ پہنچ کر حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے میں بھی ہمراہ تھا بس میں تو حضرت جاجی صاحب کو دیکھ کر ڈرنج ہی ہوگیا میں نے محمدی شاہ صاحب ے عرض کیا کہتم سفارش کر دو میرا جعفرت حاجی صاحب ہے مرید ہونے کو جی خاہما ہے انہوں نے فرمایا بہت اچھا اور حاتی صاحب سے عرض کیا کد حضرت سے میرا بنا ہے میں نے جاہا تھا کہ میں مرید کروں تا کہ اس سے میرا سلسلہ چلے مگر اس کا دل آپ سے مرید ہوئے کو جا ہتا ہے اس کا حصہ آپ کے یہاں ہے میرے یہاں نہیں ہے آپ مرید کر لیں میں سفارش کرتا ہوں جارے حضرت نے بیعت فرمایا مگر بینہیں بتانایا کہ ڈاڑھی کیوں منڈائی تھی اور یہی عبدالکریم مذکور بالا ایک مرتبہ گنگوہ بھی گئے تھے مولانا کے یہان بھی حاضر ہوئے مگر خلاف شرع صورت ہونے کے سب مولانا نہیں ملے اتفاق سے میں ہمی گنگوہ عمل تواس نے جب میرا آنا سا کہلا کر بھیجا کہ ملنے کو جی جاہتا ہے جھ سے ل جاؤ میں نے کہا کہ بیہ مولانا کی قلمرو ہے میں تمہارے یاس نہیں آسکتا یاتی تم مل جاؤ چنانچہ شام کو بعد مغرب ایک بڑے مجمع کے ساتھ آئے اور ہاتھ میں ایک پھولوں کا مجرا تھا آتے ہی میرے كلے ميں ڈال ديا ميں نے كرون سے نكال كر باتھ ميں كيا كہنے لك باغ ميں كيا تھا وہاں بہت سے پھول ملے تھے جی میں آیا اسے پیاروں کو دون سو ایک تو شاہ عبدالقدوس رحمة الله عليه كے مزار برج راها آيا اور أيك تم كو ديا ہے ميں نے ان سے كہا كہتم حضرت سینے کو جنتی جھتے ہو کہا کیوں نہیں میں نے کہا آپ جانتے ہیں جنت کے روائح کیے ہیں اور ان چولوں کی ان کے ساتھ کیا نسبت اس کی مثال اوں شمجھو جیسے ایک شخص ایک سو تجيين رويه توله كاعطرلگاتا ہواور آپ اس كى ناك ميں جار آند توله كاعطر چكٹا ہوا تھو نستے لکیس تو اے کس فدر ناگوار ہوگا تو کیا ان چھولوں سے حضرت بیٹنج کو اذیت نہ ہوگی فورا توبہ کر لی پھر عشاء کی نماز کو سجد میں گئے وہاں علیحدہ بیٹے کر ان سے یوں کہا کہ شاہ صاحب تم حضرت حاجی صاحب کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو کیا حاجی صاحب کی ایس

ی صورت بھی بھر ڈاڑھی منڈانے سے بھی تائب ہو گئے۔ ایک قادیانی بہرویہ اور جھرت دالا کی بصیرت کا داقعہ

اکی تخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے مرزا کی کتابیں دیکھی ہیں اور ان ہے جھے تقیدہ ہو گیا ہے۔ میں خیالات کی تھی جا ہتا ہوں۔ اور سفارش کے لئے مولوی مرتضی حسن صاحب كا خط بھى لائے تھے اس برفر ماياكة مجھ بدطريقة بسند نہيں ہے كمكى كى سفارش الأنى جائے اس سے تو ضعیف طلب كا بينة چلتا ہے اس كے تو سيمعنى بين كدمين نياز مندين كنيس آيا بلك آمر بن ك آيا جول اس خط على قوجه يرخاص الرريخ كاكم بيمولانا ك بھیجے ہوئے ہیں ان کی رعایت کرنا جاہیے اور رعایت آزادی کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح کے لئے میرے یہاں مناظرہ کا طریقہ نہیں ہے آگر آب اصلاح عاہتے جیں تو آب کوجس قدر شہم ہوں لکھ کر دے دیجتے اور میں مختلف جلسوں میں اس برتقریر كرا رمول كا اورآب سنة ريخ ليكن بوقت تقريراس برشبه پيش كرنے كى اجازت ندموكى بلکہ اس تقریر میں اگر شبہ ہوتو مجھ ہے اپنے شبہات کا وہ پرچید لے کر ای میں اس شبہ کا بھی اضاف کر دیا جائے مگر اصلاح کے اس طریقہ کے لئے مدت طویل جا سے ممکن ہے کہ بھی و بفتول کک بھی کسی کسی مسئلہ بر گفتگو کی نوبت ندائے اس لئے یہی مناسب ہے کہ چونکہ مواوی صاحب موصوف کا طرایقه مناظرہ کا ہے ان کے پاس رہیں وہاں جلدی تفتگو ختم ہو جائے گی لیکن فرضاً اگر وہاں شفانہ ہو پھر میں حاضر ہوں اور انہوں نے ریکھی کہا تھا کہ میں نے سرف اوھر ہی کی کتابیں ویکھی ہیں اپنے ندیب کی نہیں ویکھیں حضرت نے فرمایا کہ میہ جی نلطی ہے کہ ایک ظرف کی تو دیکھی اور ایک طرف کی نہ دیکھی جب آپ این نہ ہب سے واقف ہی نہ عقولو کیم دوسروں کی کتابیں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا کہ ایک قادیانی سے میں نے بہت بحث کی ہی میں مغلوب ہو کر اس کا بیرو ہوگیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم اس فن ہے واقف ندینے تو کیوں الجھے اس طرح تو دنیا میں سینکرون فرقے ہیں بس ہرایک ہے الجھ کر اور گفتگو میں بند ہو کر وہی مذہب اختیار کر لیا کرے۔ اللهرى وكم كرحفزت نے فرمایا كه البنى گاڑى كا وقت ہے تشریف لے جاسكتے میں وہ کہنے ملکے کیا رہنے کی بھی اجازت نہیں فرمایا نہیں رہے۔ گر اول تو اس وقت آ ہے۔

بے اصول آئے۔ دوسرے میری اس تقریر کے بعد اب دہنے کی کوئی ضرورت بھی نہ رہی۔ جو تفاع ض کر چکا بلکہ اگر آنا ہوتو بھے سے اول ستقل خط و کتابت سیجے۔ ان سفارشوں سے بھے بڑاضیق ہوتا ہے۔ میرے بیباں تو اگر کوئی آئے تو طالب بن کر آئے۔ اور جھ کو ذمہ دار شفا کا نہ سجھے۔ گراہی اور ہدایت خدا کے اختیار میں ہے۔ خود انبیاء کو بھی یہی تکم ہے کہ تبلیغ کیے جاؤ کوئی ہدایت اختیار کرے یانہ کرے (اس کے بعد حضرت ڈاک لکھنے میں معروف ہوگئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سے خص قادیانی جماعت کا مبلغ تھا اس بہانہ سے معروف ہوگئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سے خص قادیانی جماعت کا مبلغ تھا اس بہانہ سے بہاں رہنا چاہتا تھا اور تا واقف اہل قصب کو بہکانا بھی شروع کردیا تھا۔ حضرت کو اطلاع ہوگئ تو فوراً خانقاہ سے نکال دیا گیا۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت نے جو فر بایا تھا کہ گاڑی کا وقت ہے تشریف لے جا سکتے ہیں بلکل بجا اور درست تھا۔ جس کے سیرو جس تھائی کوئی خدمت کرتے ہیں تو اس کو نور بصیرت بھی ویسا ہی عطا فر ماتے ہیں انقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله، اور۔

پیش ابل دل گلبدارید ول تانبا شید از گمان بد خجل

ورنہ بعض کا بیہ خیال تھا کہ ایک مسلمان متردد کو اس فتم کا جواب دینا مناسب نہ تھا گر اب حقیقت کھلنے کے بعد تو سب کی نظر میں مناسب ہوگیا ہے۔ انعم ما قال العارف الروی قدس سرہ ہے

آنکه از حق یا بد ا دوی دخطاب

بر چه فراید بود عین صواب
آنکه جال بخشد اگر بکشد رواست
نابب است و دست او دست خدا ست
نور حق ظاہر بود اندر ولی
نیک بین باخی اگر اال دلی
در نیابد حال پخشہ نیج خام
در نیابد حال پخشہ نیج خام

اییا ہی ایک فاقعہ حضرت مولانا گنگوہی کا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص ہے حد عقیدت طاہر کرتا ہوا حاضر ہوا۔ گر حضرت نے اس کو خانقاہ میں تھہرنے کی اجازت نہ دی اور لوگول نے ترس کھا کر اینے یہاں بھہرایا تھا۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ بھائی ہم تو مسلط ہی منع کرتے تھے۔ جامع )

"ابداد المشاق" اور مكتوبات ليعقوبي كے بارے ميں ايك فلفي كاتبره

فرمایا کہ فلاں فلسفی صاحب نے لکھا ہے کہ امداد المضاق دیکھی۔ جس پایہ ک مجھتا تھا والی بی نکلی اور مکتوبات یعقوبی ہے میرے بہت سے شہر رفع ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ واقعی شہادت ایسے لوگوں کی معتبر ہے کہ جنہوں نے فلسفہ کا رنگ بھی دیکھا ہو۔ ہم لوگ تو ہملے ہی ہے برزگوں کی جوتیوں میں دے ہیں ہمیں قدر ہی کیا ہے ۔

ہرکہ اوارزان خرد ارزاب دہد عوہرے طفلے بقرص نان دہد

حضور الله کی شان نبوت کا مظہر علماء اسلام اور آپ کی شان ملوکیت کا مظہر ملوک اسلام ہوئے ہیں ہمارے اوپر دونوں کے حقوق ہیں

فرمایا کہ حیور آباد میں بوی تہذیب ہے۔ جب میں وہاں گیا ہوں تو اکثر وعظیں میں ان کے عقائد کا رد کرتا تقا۔ گرکوئی کچے نہیں بولا۔ ایک دفعہ لوگوں نے وعظ میں باد شاہ کے لئے وعاء کرنے کے لئے کہا۔ میں نے کہا کہ بید تو خوشامہ ہے۔ ہاں اگر دومرا کوئی کی دعا کی تقریر کرے تو میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے ایک لڑک کو بیش کیا جو عالی سا برس کی عمر کا ہوگا کہ وعظ کے بعد بیہ کچھ تقریر کر دے گا پھر آپ بھی دعا میں شریک ہو جا گیں۔ گر اول آپ اس سے وہ تقریر سن لیجئے اور اس کی اصلاح کر دیا جب خانچہ انہوں نے ایک لڑک سے تقریر سانے کے لئے کہا اس نے وہی تقریر کر دی دی حقریر کر دی سے فراغت کر ئی جائے تا کہ آ ذاوی ہے وعظ کہ سکوں چنانچہ ایسا ہی ہوا پھر دعظ شروع ہوا سے فراغت کر ئی جائے تا کہ آ ذاوی ہے وعظ کہ سکوں جنانچہ ایسا ہی ہوا پھر دعظ شروع ہوا گر خود دعظ کے اخر میں خدا تعالی نے ایسا مضمون دل میں ڈالا کہ اس کا دعاء ہے بھی ارتباط ہو گیا اور پھرخود میں نے بھی جمن کے ساتھ دعا کر دی وہ مضمون سے تھا کہ حضور صلی ارتباط ہو گیا اور پھرخود میں نے بھی جمن کے ساتھ دعا کر دی وہ مضمون سے تھا کہ حضور صلی ارتباط ہو گیا اور پھرخود میں نے بھی جمن می میں جائے کہ حضور صلی ارتباط ہو گیا اور پھرخود میں نے بھی جمن کے ساتھ دعا کر دی وہ صفون سے تھا کہ حضور صلی ارتباط ہو گیا اور دیم خود میں نے بھی جمن کے ساتھ دعا کہ دی وہ صفون سے تھا کہ حضور صلی ارتباط ہو گیا اور دیم خود میں نے بھی جمن کے ساتھ دعا کہ دی وہ صفون سے تھا کہ حضور صلی ارتباط ہو گیا اور دیم خود میں نے بھی جمن می میں جمن کے ساتھ دعا کر دی وہ صفون سے تھا کہ حضور سلی

تفسير بيان القرآن كي تاليف برايك جنك أنكريز كي جيرت

فرمایا کہ جس زمانہ میں میں نے تفسیر بیان القرآن لکھی ہے تو ایک جنٹ انگریز نے نہایت اشتیاق کے ساتھ ملاقات کی اور پوچھا کہ اس کی تصنیف میں تم کو کس قدر روپیہ ملا میں نے کہا کہ چھ بھی نہیں اس نے کہا تصنیف سے بھر کیا فائدہ ہوا میں نے کہا کہ ونیا میں تو یہ کہا کہ ونیا میں تو یہ سلمان بھا نیوں کو نفع ہوگا اور آخرت میں یہ کہ مالک حقیقی خوش ہول اس کے بھڑ وہ خاموش ہو گیا۔

میری خفکی بغض کی بناء برنہیں محض اصلاح کیلئے ہوتی ہے

فرمایا کہ میں بڑی مشکل سے کسی سے بدگمان ہوتا ہوں بڑی چیم بوتی کرتا ہوں اور جب کسی برخفا ہوتا ہوں محض اصلاح کے لئے ہوتا ہوں بغض اس وقت بھی نہیں ہوتا، بیر حضرت حاجی صاحب کی برکت ہے۔

عقیدت شیخ کی بدولت ایک ڈاکوبھی صاحب مقام ہوگیا

فرمایا کہ شخ کے ساتھ گستاخی ہے پیش آنے والا برکات باللنی ہے محروم ہو جاتا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ شخ کے ساتھ جونبعت ہے کیا وہ قطع ہو جاتی ہے فرمایا ہاں شخ کے ساتھ جونبت ہے وہ بھی قطع ہو جاتی ہے گستاخی برای خطرناک چیز ہے گو معصیت نہیں ہے مگر خاص اثر اس کا معصیت ہے بھی زیادہ ہے اس طریق میں سب کوتا ہیوں کا تخل ہو جاتا ہے مگر اعتراض و گستاخی کانہیں ہوتا ہے

> برکه گنتاخی کند اندر طریق گرو و اندر دادی حسرت غرایق برکه به باک کنددر راه دوست ر بزن مردان شد و نامرد اوست

(جامع)

اس طریق میں شخ کے ساتھ نہایت عقیدت کی ضرورت ہے (احقر جائع نے ایک حکایت عالبًا تذکرہ الرشید میں حضرت مولانا گنگوہی کی فرمائی ہوئی دیکھی ہے کہ ایک ڈالوکوکسی بستی کے لب دریا اپنا بھیس بدل کر جھونپڑی ڈال کر اللہ اللہ کرنے لگا اوگوں کو اس سے عقیدت ہوئی اس کے پاس آنے لگے بعضے مرید ہو کر وہیں ذکر وشنل میں مشغول ہو گئے خدا کی قدرت کہ بعضے ان میں صاحب مقام بھی ہو گئے ایک دن ان پیر صاحب کے بعض مرید مراقب ہو کر دیکھنے لگے کہ اپنے بیر کے مقام کو دیکھنا چاہئے ۔ گر وہاں بچھ نظر نہ آیا۔ ہر چند مراقب ہو کر دیکھنے لگے کہ اپنے بیر کے مقام کو دیکھنا چاہئے ۔ گر وہاں بچھ نظر نہ آیا۔ ہر چند مراقب کیا گر بچھ ہوتو نظر آئے ناچار ہوکر اپنے بیر سے کہا۔ پیر میں تو بچھ نظر نہ آیا۔ ہر چند مراقب کیا گر بچھ ہوتو نظر آئے ناچار ہوکر اپنے بیر سے کہا۔ پیر میں تو بچھ نظر نہ آیا۔ ہر چند مراقب کیا گر بیدا ہو بچکی تھی سب قصہ صاف صاف کہ دیا کہ میں تو بچھ منام کر دیا۔ دیکھنے بیران صرف عقیدت ہی عقیدت تھی ہاتی تو میدان صاف تھا اس کے نقع مقام کر دیا۔ دیکھنے بیران صرف عقیدت ہی عقیدت تھی ہاتی تو میدان صاف تھا اس کے نقع کا اس حکایت سے بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے۔ جامع

ایک ریاست کی بے پردگی کاقصہ

فرمایا سنا ہے کہ فلال ریاست ہیں بھی پردہ توڑ دیا گیا عورتوں نے بال بھی کوا دیا گیا عورتوں نے بال بھی کوا دیا گیا صاحب کہتے تھے کدایک شہرادہ اور اس کی بیوی جس سے نکاح ہونے والا تھا گر ابھی ہوا نہیں تھا ایک ساتھ موڑ میں ہوا کھاتے پھرتے تھے ایل رئیسہ سے جو ان کی پردہ شکی سے متعلق کہا گیا تو جواب دیا کہ جو بردہ میں رہنے کے قابل ہیں (لیمن شہرادیاں)

جب وہ ہی نہیں رہیں تو میں کیا رہتی۔

اب لوگوں میں نہ جسمانی طاقت پہلے جیسی رہی نہ روحانی

فرمایا اب تو لوگوں میں پہلے لوگوں کی مند جسمانی قوت رہی خدروحانی ایک شخص پرانی عمر کے میرے ساتھ راستہ میں جارہے تھے ایک گلی میں سامنے سے پچھ مولیتی آگئے اور ایک بیل بالکل سامنے آگیا۔ راستہ قدرے تنگ ہو گیا بڑے میاں نے ٹا نگ اٹھا کر بس اس کے ایک ایس است ماری کہ وہ بیل دیوار سے جا لگا اور راستہ صاف ہو گیا۔ وجہ اس تفاوت کی ہے ہے کہ پہلے لوگوں میں تکلف نہیں تھا بای تازی سب پچھ کھاتے تھے اور پچپیں تمیں برس سے پہلے شادی نہ ہوتی تھی اور اب تو چودہ پندرہ برس کے لڑکے اور گیارہ بارہ برس کی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھر تمیں چالیس برس تک مشکل سے پہنچتے گیارہ بارہ برس کی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھر تمیں چالیس برس تک مشکل سے پہنچتے میں جا گیارہ بارہ برس کی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھر تمیں چالیس برس تک مشکل سے پہنچتے ہیں اب کے نوجوان اگر ستر برس کو پہنچ جا کمی تو شاید اٹھا بھی میں جا بی گا۔

اگرخوف خدا کی وجہ حقوق کی ادائیگی کی جائے تواس میں کوتا ہی نہیں ہوتی

فرمایا کہ آیک مرتبہ میں نے اپنے ہوئے گھر میں کہا کہ جب میں حقوق میں کوتائی نہیں کرتا تو چرتم کس لئے رنجیدہ رہتی ہوتو انہوں نے جواب ویا کہتم مجبت سے تھوڑا ہی کرتے ہو جو کچے کرتے ہو خدا کی طرف سے کرتے ہو۔ خدا کے خوف سے کرتے ہو بین نے ان کو جواب ویا کہ اگر محبت سے حقوق کی ادائیگی کرتا تو کسی وقت کی بھی ممکن بھی کوئلہ مجب کہ ہو جاتی ہے اور جب خدا کے خوف سے کرتا ہوں نب تو تمام عمر بھی حقوق میں کوتائی نہ کروں گا کیونکہ سے جس کے دل میں گھس جاتا ہے تو چرنہیں اکلائے تہمیں تو اس سے خوش ہونا چاہئے اس جب ہو گئی انہوں نے تو مجھے جب کرنے کے لئے کہا تھا گر میں نے ان کو جیب کر دیا۔

جوکسی خاص خیال پرجم چکاہواس کی اصلاح نہیں ہوتی

فرمایا کہ خیالات میں اصلاح سرود کی ہوتی ہے اور جو کسی خاص خیال پر جزم کئے ہواس کی نہیں ہوتی اس لئے ہم کسی کے پیٹھے کیوں پڑیں جب حق واضح ہو گیا کتابیں

حبيب منسي أب بيجي بور

آ جکل لوگ اپنی راحت کابھی خیال نہیں کرتے

أيك صاحب فو وازد آئے اور ہمراہ عورتون كو بھى لائے اور آكر حضرت والا كے دولت مرامیں اتار دیا۔ اس پر ان صاحب سے حضرت والانے فرمایا کہ بھائی جبتم ہے تعارف نہیں تو ہم کیے اسپنے مکان میں اتارلیں تم کو پہلے اجازت لینا جا ہے تھی اور آنے ی غرض لکھنا حابقے تھا کہ اس غرض سے آنا جاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن یر آسیب ہے اسے ہمراہ لایا ہول تعویذ وغیرہ مل جائے والدہ بھی ہمراہ ہیں جھٹرت نے فرمایا كه تعويذ تو الفافد كے ذريعه بھي پہنچ سكتا تھا اس كے لئے سفر كى كيا ضرورت تھي خواہ تخواہ عورتوں کو بھی تکلیف دی۔ بھر حضرت نے ان کو اپنے مکان کے علاوہ ایک جگہ بتا دی کہ ا پی سواری میال رکھو اور اب تعوید بھی جیس دول گا کیونگ تم بے اصول آئے ایک لفاف میں وَبِال بِهِ يَحْجُ كُرِ حَالِاتَ لَكُيْهِ وِبِنَا مِينَ أَسِ مِنْ تَعُويِذِ رُوانِهُ كَرِ وَوَلَ كَا ( مجمع كَي طرف مِناطب بهو كر فرمایا) و یکھتے لوگ اپنی راحت کا بھی خیال نہیں کرتے اگر خط کے ذریعہ ہے مشورہ کر لیتے تو ان کوئس قدر نفع تھا تکلیف ہے بھی جیتے اور می خرج بھی بیتا اور میدعورتیں تو سفر کی ایس شوقین ہوتی میں کہ ویسے بی چل دیتی ہیں ایک مرتبہ قسبہ تیتروں سے ایک چھڑا گنوار عورتوں کا آیا اور بے وقت آیا گھر میں اکیلی کیا کریں میں نے کہا کہ تم آٹا دال ان کے حوالے کرو ریوخود لکا لکا کر کھا تھی گی گھر میں عذر کیا کہ ایسا نہ جائے میں نے کہا نہیں تم اليا ای كرو پير انہوں نے مجھ سے بيعت كى ورخواست كى ميں نے كہا جب تك تمہارے ساتھ تمہارے شوہر نہ آئیں گے یا ان کا دیخطی اجازت نامہ نہ آئے گا جب تک مرید نہ كرول گار وه آيس ميں جيكے جيكے كهدراى تغين كه كنگوه والا مولوي فقاترت مزيد كر ليتا بير مولوی اجیما تہیں میں نے کہا ہے دونوں یا تیں بالکل سچی بین مگر مرید نہ کروں گا اور طرہ ہیا کہ ایک تحض نے ملنے کے قبل وہیں ان سے کہدویا تھا کہ وہ اس طرح جانے سے مرید نہیں بحرے گا۔

عورت امرد کے معاملہ میں اختیاط کی ضرورت ہے فرمایا کہ ایک عورت نے مجھ کو خط میں لکھا کہ مجھ کوتم سے بہت تعلق ہے میں نے لکھا کہ بیافظ ہازاری ہے خبر دار جو آئندہ ایسا لکھا بلک ایسا لکھا ہوتا کہ مجھ کو عقیدت ہے اس طرح ان کے اڑکے نے جو بے ریش تھا یہاں آنے کو لکھا میں نے ممانعت ککھ دی اس کے خادند کو یہ معلوم ہوا تو ہوئے خوش ہوئے کہ بیہ ہوتی ہے اصلاح حضرت نے فرمایا کہ میہ خطرناک فرقہ ہے میں ان سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔
منادان جماعت سے نکل ہی جا تہیں تو احجما ہے

فرمایا کہ دانا کے ہاتھ سے آگر دو پسے ملیں تو خوشی ہوتی ہے اور نادان کے ہاتھ سے آگر روپے ملیں تو خوشی ہو جائے اگر روپے ملیں تو وہ خوشی ہوتی ہوتی کیونکہ نادان کا اعتقاد تو خدا جائے کب ختم ہو جائے اور دانا کا اعتقاد باتی رہتا ہے نادانوں سے روپہرتو بہت ملتا ہے مگر میں اپنے مقرر کئے ہوئے قواعد سے یہ چاہتا ہوں کہ نادان جماعت سے نکل ہی جا کمیں صرف عاقل اور مخلص ہی وہیں

مير بير سيوال وجواب كالنشاء حقيقت والنح كرنا ب

فرمایا کہ ایک شخص میرے باز پرس کی نسبت کہتے تھے کہ مشکر تکیر کا جواب تو اسان ہے اور اس (لیمنی مرشدی مظلیم العالی) کا جواب مشکل ہے ہمارے حضرت نے فرمایا اس نے بالکل سیح کہا وجہ اس کی ہے ہے کہ وہاں تو بچ کہہ دیں گے اس لئے آسان ہے اور یہاں جموٹی با تیں بناتے ہیں اور میں نے کہلوانا چاہتا ہوں اس لئے جرح میں پھش جا اور یہاں جموٹی با تیں بنا تے ہیں والم معاملہ کو چھپاتے ہیں کہ مقدمہ قائم نہ ہو جائے والے تاہم اللہ کے فضل سے یہاں تو حقیقت فلا ہر ہو ہی جاتی ہا جامع) وطنبیب بدیر ہیزی کومنع نہ کرے وہ خاش ہے اور عاش ہے۔

فرمایا کہ بعضے لوگوں کے خط شکایت میں آتے ہیں کہ تمہادے یہاں روک ٹوک بہت ہے میں کہتا ہوں کہ جو طبیب بد پر ہیزی کو منع نہ کرے تو وہ خائن ہے اور اس قابل نہیں کہ اس ہے علاج کرایا جائے۔

حقوق واجبہ کوترک کر کے مستخبات میں مشغول ہونا جائز نہیں فرمایا کہ بعض وقت قرآن شریف کا پڑھنا بھی ممنوع ہوسکتا ہے جیسے کوئی شخص قرآن شریف یاد کرنا جا ہتا ہے جو کہ متحب ہے گر بیوی بچوں کے لئے گذر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کو قرآن کے باد کرنے میں وفت صرف کرنا حرام ہے کیونکہ واجب میں خلل پڑتا ہے۔ فاقیم۔

خداتعالی سے صحیح تعلق ہوتو برے برے گردن جھکاتے ہیں

فرمایا کہ آ دی کو جاہے کہ خدا ہے سیجے تعلق بیدا کرے پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے متکبروں اور فرعونوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔

حضرت حاجی صاحب کے مکان کے بارے میں ایک نلط حکایت پر حضرت والا کا جواب

فرمایا کہ یہال حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا ایک مکان تھا وہ غدر میں نیاام ہوگیا پھر نیاام کرنے والوں سے بھائی نے لے لیا۔ یہاں بعض لوگوں نے بیہ شہور کیا کہ حضرت حاجی صاحب نے مجھے (یعنی مرشدی مظاہم کو) مکان کا زرشن ویدیا ہے کیونکہ اس نے جعفرت حاجی صاحب کو لکھا تھا کہتم نے میری نوگری تو چھڑا دی اب کھانے کو کہاں ہے آئے تو جھڑت حاجی صاحب نے بی فرمایا کہتم اس مکان کی قیمت اپنے صرف میں لے آؤ۔ بچھ سے ایک شخص نے بیان کیا۔ میں نے بیان کر کہا کہ شکر کا مقام ہے کہ اوروں کے بیرتو جمارے بیر ایسے بیں جو مریدوں کو دین کے ساتھ روپے بھی دیتے بین اوروں کے بیرتو جاتب میں مریدوں کولوشتے ہیں تب وہ شخص سے کہ بیروایت عاط ہے۔ جاتب میں مریدوں کولوشتے ہیں تب وہ شخص سے کہ نیدروایت عاط ہے۔ طالب کوکسی مقام پر پہنچ کر بس نہ کرنا چاہئے

فرمایا کہ طالب کو کسی مقام پر پہنٹے کر بس نہ کرنا جاہیے ۔

اے براور بے نہایت در گہی ست

برچہ بروئے میری بروئے ماست

برچہ کروئے میری بروئے ماست

کس ندانست کہ آل یار کیا ست

این قدراست کہ بانگ جرے می آید

اور یہ حال ہونا جا ہے ۔

وست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد بجانان یا جال زتن برآید اور بول مجھے ۔

یابم اورایا نیابم جبتوئے ہے کم حاصل آیدیا نیابد آردوئے ہے کم حاصل آیدیا نیابد آردوئے ہے کم اورائی کیفیت اور تمر کا منتظر نہ رہے ۔

میل من سوئے وصال و میل او سوئے فراق میل من سوئے فراق رک کام خود گرفتم تابر آید کام دوست بھراگر بچھ مقصود کی طرف کامیابی بوتو شکر بجالائے ۔

بھراگر بچھ مقصود کی طرف کامیابی بوتو شکر بجالائے ۔

شکریٹ کہ نہ مردیم ورسیدیم ، بدوست شکریٹ کہ نہ مردیم ورسیدیم ، بدوست آفریں باد بریں ہمت مردانہ با

فرمایا کہ الہام کی مخالفت ہے بھی دنیا ہیں موافذہ ہو جاتا ہے مثلاً کمی بیاری البیار ہو جاتا ہے مثلاً کمی بیاری میں بیتا ہو جائے یا اور کوئی آفت آجائے گر آخرت ہیں نہیں ہوتا۔ کیونکہ الہام جمت شرعیہ نہیں اس لئے اس کی بخالفت معصیت نہیں جس سے آخرت ہیں موافذہ ہو اور دئی کی مخالفت سے آخرت ہیں موافذہ ہوتا ہے۔

اینے آپ کو کا فروفاس سے بھی بدتر مجھنے کا مطلب

فرمایا این آب کو فاجر فات اور کافر فرنگ ہے بھی بدتر مجھے فاسق سے تو اس معنی کہ نہ معلوم اللہ تعالی کو کون می خصلت اس کی پیند آجائے جو ہم سے پوشیدہ ہے اور کافر سے بحثیت مال کہ نہ معلوم ہمارا مال کیا ہوگا۔

تكبركي حقيقت اوراس كاعلاج

ایک شخص نے تکبر کی حقیقت اور اس کے علاج کا سوال بذر بعد عربیف کیا۔ تحریر فرمایا کہ تکبر کی حقیقت بیر ہے کہ کسی کمال میں اسینے کو دوسروں سے اس طرح بروا سمجھنا کہ اس کو حقیر و ذلیل سمجھے علاج ہے کہ اگر سیہ جھنا غیر اختیاری ہے تب تو اس پر ملامت نہیں بشرطیکہ اس کے مفتضی پر عمل نہیں بینی زبان سے اپنی تفضیل اور دوسرے کی تنقیص نہ کرے دوسرے کے ساتھ برتاؤ تحقیر کا نہ کرے اور اگر قصدا ایسا سمجھتا ہے یا سمجھنا تو بلا قصد ہوا مکین اس کے مفتضائے فدکور پر بقصد عمل کرتا ہے تو مرتکب کبر کا اور مستحق ملامت وعقوبت ہے اور اگر اس علاج کے ساتھ زبان سے بھی اس کی مدح و شناء کرے اور برتاؤ میں اس کی مدح و شناء کرے اور برتاؤ میں اس کی مدح و شناء کرے اور برتاؤ میں اس کی تعظیم تو میہ اعون فی العلاج ہے۔

آنخضرت على كلية علم غيب ثابت كرنيواله مختلف اقسام كے لوگوں كاتفكم فرمایا کہ جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے علم غیب البت کرتے ہیں ان کی دونشمیں ہیں ایک وہ جوعلوم غیر متناہیہ کے قائل ہیں دوسرے وہ جوعلوم متناہیہ کے قائل ہیں۔ جولوگ علوم غیر متنا ہیہ کے قائل ہیں وہ نصوص قطعیہ کی تکذیب کرتے ہیں اس کئے کافر ہیں۔ بس علم غیر متناہی خواص باری تعالیٰ ہے ہے کہ بشر کو احاطہ اس کا محال ہے اب رہے وہ جوعلوم متناہیہ کے قائل میں ان کی بھی دوقتمیں میں ایک وہ کداس کا قائل ہو کہ آپ کو ایسا ملکہ عطا ہو گیا ہے کہ اس کے ذرایعہ سے ہرمعلوم کا ادراک کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ تمام علوم متناہیہ پر قادر ہیں چھراس ملک کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بھی اس میں کچھ دخل نہیں جیسے بادشاہ کی طرف سے کلکٹر کو خاص اختیارات دیئے جاتے ہیں جس میں عزل و نصب کے درمیان ہر ہر جزئی کے لئے ان کو بادشاہ کی مشیت کی ضرورت نبیں اور شرکین عرب کا اللہ باطلہ کے ساتھ یہی عقیدہ تھا اس کا تائل بھی کا فر ہے اور ایک وہ جوخود علوم جزئیہ کے عطاء کے قائل ہیں اور ہرعلم میں مشیت کامختاج مانتے ہیں مگر ان علوم متناہیہ کی جو حد بتلاتے ہیں اس میں نصوص کی مخالفت مع تاویل فاسد کرتے ہیں سواس کا قائل بدعت ہے اہل بدعت میں جو اہل علم ہیں ان کا بہی عقیدہ تھا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو اول آ فرینش نے دخول جنت و دوزخ کا سب علم حاصل ہے أيك بهي منفي نبيل - حالا تكه صدبا نصوص اس عقيده كے مناقض بيل -

# ضمیمه ملحوظات بیعنی ملنوظات جمع کرده

مولوي عبدالباري صاحب ندوي

ایے ارادے ٹوٹے سے بھی کئی فائدے ہوئے ہیں

عرض کیا کہ حضرت دنیادی اراد ہے بھی اکثر ٹوٹے رہتے ہیں اور دی تو مشکل ،

ہی ہے کوئی پورا ہوتا ہے۔ پانچ وقت کی الٹی سیدھی نماز کے علاوہ جماعت و تہجد تک کا التزام نہیں قائم رہتا برسوں ہے بہی حال ہے۔ اب ہمت بالکل ٹوٹی جاتی ہو اور یاس کا جوم رہنے لگا ہے: دو اڑھائی سال ہے بیباں حاضری اور کم از کم دو مہینے قیام کا ارادہ کر رہا اور تو ڈر رہا تھا یہاں تک کہ اب اس کے اظہار سے بھی شرم آتی تھی۔ اس مرتب عزم کیا کہ گھر نہ جاؤں گا اور حیدر آباد ہے سیدھا حاضر خدمت ہوں گا ایک عریضہ میں اس کا اظہار بھی کر دیا تھا لیکن گھر ہے ہمشیرہ کی علالت کی اطلاع پینجی نے وہاں جانا پڑا۔ دو مہینے کے ارادہ کو چالیس بوم سے بدلا۔ یہاں حاضر ہوتے آتی تا خیر ہوئی۔ کہ چالیس بوم میں مہینے ہم کے ارادہ کو چالیس بوم سے بدلا۔ یہاں حاضر ہونے آتی تا خیر ہوئی۔ کہ چالیس بوم کی علالت کی اطلاع بینجی رہوئی۔ کہ چالیس بوم سے بدلا۔ یہاں حاضر ہونے آتی تا خیر ہوئی۔ کہ چالیس بوم

یہ صرف ایک مثال ہے اکثر امور میں یہی پیش آتا رہتا ہے۔خارجی اسباب و مواقع بھی اس کا باعث ہوتے ہیں مگر زیادہ تر خود اپنی صحت کی خرابی جس کا سلسلہ اب کم و بیش سال بھر جاری رہتا ہے۔

ارشاد۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم ورجیم ہیں۔ بندول کی مصلحت کو ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ زیادہ عمل کی توفیق سے دیگر غوائل کا اندیشہ ہوسکتا تھا۔ مثلاً عجب کا (واقعا اس ارشاد کے بعد اپنی حالت وطبیعت کا اندازہ کرتا ہوں تو عجب کا اندیشہ قوی معلوم ہوتا ہے) بھر ای میں اللہ تعالیٰ کے تصرف و قدرت اور اپنے بھر وعبدیت کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اور کارواشغال کی کثرت اور تمام فضائل عمل کی بری غایت مشاہدہ حق و استحضار ہے الحمد لللہ کے دور استحضار ہے الحمد لللہ کی وہ اس طرح بھی حاصل ہے۔

کوتاہی کا احساس رہے تو بعد وراندگی نہیں، راندگی کی علامت تو غفلت ہے عرض - خصوصیت کے ساتھ دین امور میں ازادوں کے اس ٹوٹے رہنے ہے بھی بھی اپنی راندگی کا خیال آتا ہے۔

ارشاد۔ یہ خیال سی تعمیل بعد اور رائدگی کی تو علامت عفلت و بے پروائی ہے جیہا کہ اس مشم کے لوگول میں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے نہ کہ کوتا ہیوں کا احساس اور صدمہ وقاتی۔
اراد ہے ٹوٹے نیر بھی ارادہ کرتا رہے اس میں میت کا تواب تو ماتا ہی ہے
عرض ۔ ارادوں کی اس بے بنی ہے بعض اوقات بی جاہتا ہے کہ بس ارادہ کیا ہی نہ کروں لیکن اس بر بھی قدرت نہیں۔

ارشاد۔ ارادہ و نیت کا اجرتو بہر حال حاصل ہوتا ہے اس کو مقت کیوں ضائع کیا جائے۔
البتہ عمل کی کوتا ہوں پر استغفار کرتے رہنا چاہئے۔ لیکن استغفار کے بعد پھر کام میں لگ جانا چاہتے ہر وقت کوتا ہوں کا مراقبہ مفر ہے۔ مایوی و بست ہمتی بیدا ہوتی ہے۔ عام طور سے نانا چاہتے ہر وقت کوتا ہوں کا مراقبہ مفر ہے۔ مایوی و بست ہمتی بیدا ہوتی ہے۔ عام طور سے نہنے کی بات نہیں۔ حضرت شخ اکبر نے لکھا ہے کہ توبہ و استغفار کے بعد معاصی کا ذہول تبدل توب کی علامت ہے (بیعوام کے سجھنے کی بات نہیں) خاص کر اس زمانہ میں رجاء کا غلبہ بھی مفید ہے میں تو لوگوں کو احیاء العلوم میں کتاب الخوف کا جو حصہ ہے اس کے مطالعہ سے منع کرتا ہوں۔

صنمنا فرمایا۔

ہم متحل میں اس کی بہت کم رعایت کرتے ہیں تو بعضوں کو ذکر جہر کی بھی متحل اجازت نہیں ویٹا۔ ایک ڈیٹر جہر کی بھی اس کی بہت کم رعایت کرتے ہیں تو بعضوں کو ذکر جہر کی بھی اجازت نہیں ویٹا۔ ایک ڈیٹر صاحب نے جن کے ذکر جہر کو ان کے شخ نے یہاں تک بوھا دیا تھا کہ رات رات بھر کرئے دہتے دیے۔ محلے والے سونہیں سکتے تھے پناہ مانگئے لگتے تھے۔ اس پر بھی شخ کا تھم تھا کہ کس کی پروا نہ کرو۔ ہیچارے نے جھے کو لکھا میں نے چند ون کے لئے نہ صرف ذکر جہر بلکہ ذکر ہی ترک کرا دیا جس سے ان کو بے حد انشراح و نفع ہوا۔

کے لئے نہ صرف ذکر جہر بلکہ ذکر ہی ترک کرا دیا جس سے ان کو بے حد انشراح و نفع ہوا۔

بالا خر انہوں نے متقلا میری طرف رجوع کی خواہش کی میں نے کہا اس میں حرج نہیں۔ اگر کشی کو اپنے شخ سے نفع یا مناسبت نہ محسوس ہوتو دوسرے سے رجوع کر سکتا

ہے لیکن اپنے شنخ سے بدعقیدہ نہ ہونا جا ہے بلکہ اگر اس کی ناراضی کا اندیشہ ہوتو دوسرے کے ساتھ تعلق کی اطلاع بھی نہ دین جا ہے۔

خشوع كامطلوبه درجه كيا ہے؟

عرض ۔ نماز وغیرہ کی جو کچھاتو فیق میسر ہوتی ہے اس میں بھی ند جی لگتا ہے نہ خشوع ہوتا ہے بار باراس کی نمیت و کوشش کرتا ہوں اور نا کام رہتا ہول ۔

ارشاد ۔ بی لگنائیس بلکدلگانا مطلوب ہے اس پر بھی نہ لگنا مجاہدہ و مشقت کے اجر کو زائد کرنا ہے۔ خشوع کو مثال ہے بول مجھنا جائے کہ ایک شخص کو نہایت میدہ کلام مجید یاد ہے اور دوسرے کو خام اس دوسرے کو نسبتا سوچ سوچ کر اور ذرا توجہ سے پر جہنا پڑتا ہے بس خشوع مطلوب اس درجہ کی توجہ ہے۔ باتی وساوی اور خطرات کا سرے سے نہ آنا بیصرف استخراق میں ہوتا ہے جو حال ہے نہ کہ کمال۔

ضميمه تمام شد

# محظوظات ليخنى حصه سوم

#### جديد ملفوظات

سفر جج کے خرج ما تکنے پر مامون رشید سے ایک ولچسپ مگالمہ

فرمایا کہ مامون رشید ہے ایک شخص سفر جج کے خرج کا سوالی ہوا تو ماموں رشید نے کہا کہ اگر تم کو وسعت بہیں تو فرض نہیں چر بھی سوال جائز نہیں اور اگر وسعت نہیں تو فرض نہیں چر بھی سوال جائز نہیں اس نے کہا کہ میں آپ ہے فتوی لینے نہیں آیا ہوں فتوی لینا ہوگا تو شہر میں اور بہت علماء ہیں میں آپ کو بادشاہ بچھ کر مانگنے آیا ہوں۔ سائل نہ بکھار سے و بینا ہو وے دیجے ورنہ جواب دے دیجے اس پر مامون رشید خاموش ہو گیا اور سفر کے کا خرج دے دیا۔

مامون رشید کی ایک اور حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ شب کے وقت مامون رشید کے پاس حضرت قاضی بیکی بن اکثم رحمۃ الله علیہ بیٹے ہوئے سے مامون رشید نے کسی ضرورت سے بھارا یا غلام تو غلام لیٹا ہوا تھا جھلا کر اٹھا اور بولا ہر وقت یا غلام یا غلام بس غلامون کو مار ڈالو ذرج کر دو۔ اس پر قاضی ریکیٰ بن اکٹم نے فرمایا کہ یا امیرالموشین میہ غلام بڑے گستاخ ہیں ان غلاموں کے اخلاق درست کرتا اخلاق درست کرتا ہوں و باتا ہوں۔ سو الی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان نالانقوں کی جہ سے میں ابنے اظلاق ہو جاتا ہوں۔ سو الی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان نالانقوں کی جہ سے میں ابنے اظلاق بڑاب کرون۔

بی کی صحفے کی ایجاد کاراز

فرمایا کہ بی بی کی صحتک جہاتگیر کی بیبوں نے ایجاد کی ہے اور اس بیس راز میر تھا کہ نور جہاں کو رجہاں کو رجہاں چونکہ خاندان کی حیثیت سے ان کے برابر کی نہ تھی اس لئے وہ نور جہاں کو ذلیل مجھی تھیں اور خوشامدانہ طریقہ پر ان سے ملی جلی رہتی تھی۔ ایک مرجہ جب یہ صحتک میں شریک ہونے گئی تو انہوں نے بید کہا کہ بید بی بی کی صحتک ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی خاوند کیا ہے اور تم وہ تھی ہواس وجہ سے

تم شریک نہیں ہوسکتیں یہ پیجاری شرمندہ ہو کر اٹھ گئی۔ بحرالعلوم کی شرح متنوی کی خصوصیت اوران کی اپنی حالت

صاحب بحرالعلوم جب بدراس گئة تو اوگول نے ان کو عالم سجھ کر امام بنانا چاہا انہوں نے غذر کیا کہ بھائی میں معذور ہوں امام بنانے کے قابل نہیں لیکن اوگوں نے نہ مانا اور امام بنا دیا چونک ان پر تو حید کا غلبہ تھا۔ خصوصاً منتوی میں بہت ہی شغف تھا (ان کی شرح میں بھی یہ بات ترجیح کی ہے کہ شریعت کا زیادہ لحاظ کیا گیا ہے۔ اگر چہ بعض جگہ فن سرح میں بوا گر الحمد لللہ میری شرح میں نہ فن سے بعد ہو گیا ہے گر شریعت سے کسی جگہ خروج نہیں ہوا گر الحمد لللہ میری شرح میں نہ فن سے خروج ہوا نہ شریعت سے بس تحبیر تحریم کے بعد ہی ان پر حالت طاری ہو گئی بجائے الحمد و موزة انہوں نے با آواز یوں پڑھنا شروع کیا۔

بشنواز نے چوں دکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند

اوگوں نے یہ سنتے ہی نماز توڑ دی انہوں نے قرمایا کہ بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں معدور ہول۔

تورجہاں کی حاضر جوالی ، اور شیعہ مجتم تد سے ملادو پیاز ہ گادلجیب مناظرہ فرمایا کہ آیک دفعہ ملاعبت کے دفت جہائگیر نے نور جہاں کے سینہ پر ہاتھ پھیر کریوں کہاں کہ تمہارے سینہ پر بال کیوں نہیں ہیں۔نور جہاں نے فی البدیہہ ریشعر بڑھا

یه بری حاضر جواب تقبی ۔

وردلم بی گرشی مشق است موسے برسید ام نخے روید

کین جہانگیر نے سر پر ہاتھ رکھ کر یوں کہا برسرتو چوں روئندہ؟ کیمراس نے بی البدیہہ میہ دوسراشعر پڑھا۔

این منوعے نیست برسر بن بلکه خار عشق دریائے من خلیداہ واز سر برآبدہ

تورجهان مذهبا شيعه تفي اورجها تكيركو بلطائف الخيل اين طرف متوجه كرنا حامتي متن اس کے لئے اس نے ایک جلسد کیا اور اسٹے یہاں ایران نے ایک مجہد کو بالایا۔ مباحث ى تاريخ مقرر موكى مباحث كے لئے شخ عبدالحق رحمة الله عليہ تجويز كئے سنتے بيد فكر مين تھے ملا رو بیازہ ان کے شاگرد میں انہوں نے جب ان کومتفکر دیکھا تو کہا کہ آپ کیوں فکر میں بیٹھے ہیں اس کام کے لئے میں حاضر ہوں۔ شخ نے فرمایا کہ وہاں علمی مجلس ہوگی ایسے موقع يرتمنهاري ظرافت كيا كام دے گي۔ ملا وو بيازہ نے كہا كهنبيس حضرت آب ميرا نام لکھا دیجئے اس کو میں انجام دول گا۔ جب مجلس آراستہ ہوئی تو آپ اس صورت سے تشریف لائے کہ ایک تھان تو سرے باندھا اور ایک تھان کا شملہ ٹوکرے میں ایک آ دمی ك سرر ير ركها بوار مجهد في بوجها كه بديمامه كيها توجواب ديا كه حضرت شمله بمقدار علم آپ ویکھیں گئے کہ میراعلم کٹنا ہڑا ہے۔ جب میں مجلس کے اندر خانے لگے تو انہوں نے ا بن جوتی اٹھائی مجتبد نے کہا کہ شاہی تبلس میں جوتوں کی ایسی حفاظت یہ حرکت خلاف جہدیب ہے انہوں نے کہا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں شیعہ جور ہوتے تھے۔ یہ شیعوں کی مجلس ہے مکن ہے کہ کوئی شیعی جرا لے مجتبد نے کہا کہ آنجضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں شیعہ کہاں تھے کہا آیا میں بھولا حضرت ابو بکڑا کے زمانہ میں۔ جمہم نے کہا کد حضرت ابو بکرا کے زمانہ میں کہاں تھے انہوں نے کہا کہ آبا پھر بھولا۔ حضرت عمراً کے زبانہ میں مجتبد نے کہا کہ حضرت عمر کے زبانہ میں مھی کہاں تھے انہوں نے کہا نسیان بهتنا برص می ہے میں بھولا حضرت عثال کے زمانہ میں ۔ مجہد نے کہا کہ حضرت عثال کے ز مانہ میں کہاں تھے تاریخ بھی دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ جب نہ آنخضرت صلی الله علیہ سلم کے زبانہ میں بھے نہ حضرت ابو بکڑ ، عمر وعثان طوان اللہ علیہم اجمعین کے زبانہ میں تو چر ہے اب کہاں سے آگئے چر انہوں نے مجتبد کے کان میں جاکر کہا کہ آپ اپن بیگم صاحبہ سے میرا سلام عرض کر دیں اس پر جہتد بہت بگڑا تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیگم کوسلام سمنے سے تو اتنا برا مانا شرم نبیں آئی کہ ازواج مطہرات پر برملا تبرا کرتے ہو۔ جہتد نے کہا کہ بیفضولیات جھوڑو اب علمی مجلس ہونا جا ہے انہوں نے سوال کیا درفق ملیم چشتی جہ گوئی

مجہد نے کہا کہ سلیم چشق چہ گیدی خراست بادشاہ چونکہ سلیم چشق رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تفاد ملا دو بیازہ نے بادشاہ کو مخاطب کر نے کہا کہ جو پچھ مجہد صاحب کہتے ہیں وہ آپ نے سا بادشاہ کو اس جملہ پر نہایت غیظ ہوا اور حکم دیا کہ دربار سے یا بجولاں نکال دیا جائے۔ اس پر نور جہاں نے خلوت میں جہانگیر سے شکایت کی کہ میرے وطن اور ندہب کے مجہد کی برمر دربار اس طرح بے عرفی کی جہانگیر نے کیا عمدہ جواب دیا ہے کہ جانال بتو جال دادم نہ کہ ایمان سے مقصود ایک ظرافت کا افل مشہور دکایت ہے جس سے مقصود ایک ظرافت کا افل کرنا ہے اس پر کسی تحقیق کا مدار نہیں۔

تربيت مين بصيرت كي ضرورت ، ادرعهذ دسالت كاايك واقعه

فرمایا تربیت بہت بی مشکل ہے بڑے مصر کا کام ہے آیک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک چورایک شخ سے مرید ہو گیا تھا۔ خانقاہ میں روزانہ جو تیوں کو اول بدل کر دیا کرتا تھا۔ صبح کو اٹھ کر لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی لوگوں نے اس کی اوہ لگائی تو دیکھا کہ رات کے دفت وہی چور صاحب اٹھے اور جو تیوں کو اوٹ بیٹ کرنے لگے لوگوں نے صبح کو بیر صاحب کے خدمت میں پیش کر کے شکایت کی کہ میدروز جو تیوں کو اول بدل کر ویتے ہیں جس ہے ہم کو منتح کے وقت تلاش کرنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے بیر نے بلا کر یو تھا تو کہا کہ مفرت میں نے چوری سے توب کی میرا بھیری سے توب ہیں گا۔ بات بیر ہے کہ جب رات کے دو بہتے ہیں تو میرے نفس میں عادت کے موافق چوری کا تقاضا ہوتا ہے\_ میں اس کے دفع کے لئے یہ حیلہ کرتا ہوں اور نفس کو اس سے بہلاتا ہوں کہ یہ بھی آیک صورت چوری کی ہے۔ اگر آپ جمع سے بدچھٹوا دیل کے تو چھر میں چوری کرنے لگول گا۔ پیر صاحب نے کہا کہ بھائی تم کو اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عورت نے توبہ (تكثيف كے حصہ پنجم ليعني تقيقة الطريقه ميں حديث صندوشصت و ششم اور خديث ود صد وی مشتم کا مقتمون قابل ملاحظہ ہے ) کے وقت مید عرض کیا تھا کہ حضرت مجھے ایک ادھار رونا ہے وہاں جاکر رونا ضروری ہے آپ نے اول انگار فرمایا پھرکی بار کے بعد اجازت دے دی تھی مگر وہ عورت اس موقع پر نہیں روئی (رواہ التر مذی عن اساء بنت برید) اوگ کہتے ہیں کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اجازت دی۔ بھائی کیے اجازت نہ دیے آپ کینم سے جانے تھے کہ ممانعت کا کیا انجام ہوگا اور توسع کا کیا انجام ہوگا چنانچہ آپ نے اجازت دی تو لوٹ کر آئیں اور کہا کہ حضرت اس سے بھی توبہ ہے تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی معاملہ میں تنگی کرو تو اس کا شوق بڑھے گا اور اگر اجازت دے دی جائے تو شوق تم وقت کم ہو جائے گا تو ممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر نظر فرما کر اجازت دی ہوئے گا اور اگر اجازت دے دی جائے تو اجازت دی ہوئے گا اور اگر اجازت دے دی جائے گا اور اگر اجازت دے دی جائے گا اور اگر اجازت دے دی جائے تو اجازت دی ہوئے گا تو ممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر نظر فرما کر اجازت دی ہوئے میں جو دی جو تو تو اس گا ۔

ایک بونے کی حکایت

فرمایا کہ گانبور میں ایک بونے آ دمی تھے نماز کی صف اول میں آ کر کھڑے ہو گئے ایک شخص جو بعد میں آ کر کھڑے ہو گئے ایک شخص جو بعد میں آئے بیچھے سے لڑکا سمجھا اور ان کے کاندھے پکڑ کر سے کہہ کر پچھلی صف میں کھڑا کر دیا کہ بیالونڈے حف اول کو خراب کرتے ہیں۔ انہوں نے عصہ میں نیت توڑی اور اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ باوا کی داڑھی بھی نہیں دیکھا۔
شادی نہ کرنے پرایک شخص کا ظریفانہ جواب

فرمایا کہ ایک بڑھے ہے کس نے بوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا کہ جوان تو بھر کس کے ساتھ جواب دیا کہ جوان تو بھر کس کے ساتھ شادی کروں۔
شادی کروں۔

حضرت علی رضی اللّٰدعنه کی ذمانت وعلم کے دووا قعے

فرمایا کہ جنزت علیٰ کی ذہانت اور علم کے متعلق ایک واقعہ دیکھا کہ دو تخف سفر کر رہے تھے ایک جگہ کھانے کو جیٹے ایک کے باس بانچ روٹی تھیں اور ایک کے باس تین تھیں۔ ایک راہ گیر بھی ادھر کو آفکا چونکہ عرب کے لوگ کریم ہوتے ہی جیں انہوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے کو جٹھا لیا جب کھا کر اٹھنے لگا تو باقضائے کرم آٹھ درهم جیش کر کے چلا گیا اور ان جی سے تین روٹی والے تخص نے کہا کہ جاز چار درهم تشیم کر لو۔ ورمرا بولا کہ نبیس میری بانچ روٹی تھیں جھے پانچ دو اور تمہاری تین روٹی تھیں تم تین لو دومرے کو بچھ ضد چڑھ گئی آخر دونوں یہ جھکٹوا حضرت علی کے اجلاس میں لے گئے آپ دومرے کو بچھ ضد چڑھ گئی آخر دونوں یہ جھکٹوا حضرت علی کے اجلاس میں لے گئے آپ

نے بھی تین والے سے فرمایا کہ اس میں تیرا کیا نقصان ہے بائے اور تین کی نسبت یر سے راضی ہے ای طرح کر لو اس نے کہا ہم تو انصاف جائے ہیں تو فر ایا کہ انصاف ہی جاہے ہوتو ایک تم لے اوادر سات این کو وے دو اس نے اس میں شورشغب کیا تو آب نے فرمایا کہ آٹھ روٹی تھیں اور نتین کھانے والے تو یون مجھو ہر مخص نے ہر روٹی میں سے ایک ایک ثلث کھایا آ ٹھ روٹیوں کے چوہیں جسے ہوئے اور نتیوں کے جسے میں آ ٹھ آ ٹھ آئے جس میں سے تین والے نے اپنے توجھوں میں سے آٹھ کھا لئے اور آیک بیا اور پانچ والے کے بیدرہ حصے ہوئے جس میں سے اس نے استے آ تھ کھا لیے تو سات یج یں درہم ای کی نبت سے تقلیم ہوں سے ایک اور واقعہ ہے کہ تین مخصول کے اونت مشترک تھے ( ندمعلوم کس وجہ ہے اس خاص نسبت ہے اشتراک ہوا کہ) ایک تو آ و ھے كا اور دومرا تكت كا اور تبييرا نوس حصه كا شريك تقا اور متره اونث ستے وہ آئيس ميں تقتيم نه ہوتے تھے۔ فیلے کے لئے حضرت علی کے یاس آئے آپ نے غلام سے فرمایا کہ ہمارے اصطبل میں ہے ایک اونٹ لے آؤ اور ان ہے بوچھا کہ اگر ہم اٹھارہ میں ہے ای نسبت ے جھے دے دیں تو راضی ہو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ کیونکہ ہر ایک کو زیادہ ماتا تھا۔ مثلاً مترہ میں سے آ رجا ساڑھے آ تھ ملتے اور اب نوملیں کے ویلی بندا آب نے آ و هي والے سے كہا تو لے جاؤ أور ثلث والے سے كہا كہ جيم لے جاؤ اور تويں والے ے کہا کہ دو لے جاؤ اور نالام سے کہا کہ جارا اونٹ اصطبل میں باندہ دو۔ یہ خساب سرکا ے مگریہ وہ حضرات تنے نہ کہیں سلیٹ قلم لئے کر پینچے اور نہ مدرسول میں پڑھا۔ حضرت على رضي الله تغالي عنه كي توت فصاحت كاواقعه

فرمایا که جعزت علی کی مجلس میں ایک مرتبہ تذکرہ تھا کہ سب حروف میں زیادہ کئیر الدور حرف الف ہے اس پر سب کا اتفاق ہوا اور اس پر بالاتفاق ہی ہے تفریع مجمی کی سیئر الدور حرف الف ہے اس پر سب کا اتفاق ہوا اور اس پر بالاتفاق ہی ہے تفریع مجمی کی سیکی کہ کوئی طویل کام الف سے خال نہیں ہوسکتا۔ جب سب کا اجماع ہو گیا تو حضرت علی کے اس میں اختااف فرمایا اور فی البدیم ایک طویل، خطبہ کا ایس میں الف کا نام نہیں نظبہ موجود ہے۔ نہایت فصیح و بلیغ ہے کا ب مطالب السول میں یہ خطبہ موجود ہے۔

فيضى كى تفسير سواطع الالهام كيلي حضرت مجد وصاحب كى وعا

فرمایا کو فیض نے بے نقط تفییر عربی میں لکھنے کا التزام کیا تھا گرتھوڑی دور چل کر چھرطبیعت نہ چلی حفرت مجدور حمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے دعا فرما دی اس دن سے چھرطبیعت نہیں رکی اس میں مکہ کو ام رحم اور مدینہ کو مصرالرسول لکھا ہے۔ معانی کو الفاظ کا تابع بنایا ہے اس میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔

مولانا محدمظهر صاحب كي حاضر جوابي كاقصه

فرمایا کہ مولانا محمد مظہر صاحب تا نوتوی مدرس مظاہر علوم سہار نبور بردے ظریف سے ایک مخرے نے کہا کہ میں ان کو لاجواب کروں گا۔ آگر سوال کیا کہ آگر لونڈے کو اک نیت سے گورے کہ اللہ تعالی نے کیسا عجیب بنایا ہے تو کیسا ہے قرمایا کہ جہاں سے تو نکلا ہے اے د کیماس میں خداکی زیادہ عجیب صنعت ظاہر ہوتی ہے کہ آئی چھوٹی جگہ سے تو اتنا بردا نکل آیا۔

مولانا مخرمظ رصاحب كاليك طالب علم كے اشكال برجواب

فرمایا کہ ان بی مولانا کا ایک واقعہ ہے حدیث میں جو آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عماسہ کے شملہ کو آگے اللہ علیہ وسلم عماسہ کے شملہ کو بین السفین چھوڑتے ہے۔ ایک طالب علم نے شملہ کو آگے سینہ پر ڈال کر کہا کہ بین السفین اس طرح بھی تو ہوسکتا ہے۔ مولانا نے فورا اس کی چگڑی تھما کر اور شملہ بالکل ناک کے سامنے لئکا کر فرمایا کہ بین السفین یوں بھی تو ہوسکتا ہے۔ مطلب یہ کہ حدیث و قرآن میں ایسے انتمالات غیر طاہرہ کا اعتبار نہیں۔ مطلب یہ کہ حدیث وقرآن میں ایسے انتمالات غیر طاہرہ کا اعتبار نہیں۔ فضول احتمال لاکن توجہ نہیں

فرمایا کہ ان بی مولانا ہے ایک طالب علم نے درس میں نوچھا کہ عدیث میں جو آیا ہے کہ غروب شیطان کے جو آیا ہے کہ غروب وظلوع مٹس کے وقت نماز ممنوع ہے کیونکہ طلوع وغروب شیطان کے سینگوں کے درمیان ہوتا ہے سوغروب کے وقت نو یہ امر معقول ہے کہ سجدہ سینگوں کے سامنے ہوگا اس میں کیا حرج ہے۔ فرمایا کہ اس وقت ہی فرر ہے کہ کہیں چھے سے سینگ نہ اڑا دے۔

تھانہ بھون کے ایک نیم شاعر کا قصہ

فرمایا کہ ہمارے تھانہ بھون میں ایک شاعر ہے ان کا شعر ہے۔ یلبلیں شور محیاتی ہیں تھانہ بھیم کی پیدا ہوا تھا ہا قسمت ہوں لایا ہوم کی

ان کا ایک مصرعہ چھوٹا ایک بوا ہوتا تھا کسی نے کہا تو جواب دیا کہ بہتو اسا تذہ کے کلام میں ہے اور بوسف زلیخا کا اول کا شعر اس طرح پڑھا کہ ایک مضرعہ کوتو خوب کھنے کر پڑھا اور دوسرے مصرعہ کو جلای سے بڑھ دیا کہ دیکھو پہلامھرعہ کتنا بڑا دوسرا کتنا چھوٹا اور ایک شاعر سے انہوں نے ایک دیکھو پہلامھرعہ کتنا بڑا دوسرا کتنا چھوٹا اور ایک اور مہمل شاعر سے انہوں نے ایک دیوان کھا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ضاد کی رویف نہ تھی لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کیا تماشا کیا کہ دیوان میں سے ایک فران فتی کر کے اس کے سب شعروں کے آئے لفظ مقراض کھے دیا کہ اب ایک غزل ضاد کی بھی ہوگئی۔ یہی صاحب جھے سے مشورہ لینے آئے کہ میرا ادادہ دیوان چھوانے کا ہے میں نو کھا ضرور چھپواؤ گر اپنی سکونت دہلی کی لکھ دینا دہاں کی زبان مستند ہے تھانہ بھون کی میں نو بڑے بڑے عقالہ اور اہل مستند نہیں۔ بس خوش ہو گئے اور میرا مطلب سے تھا کہ دہلی میں تو بڑے بڑے خوان بدنام ہو کیاں مشہور ہیں دہاں ایک احمق بھی ہوا تو دہلی بدنام نہیں ہوگئی اور تھانہ بھون بدنام ہو

أيك منطقي عالم كاقصه

فرمایا کہ گانبور کے ایک مدرسہ میں ایک مدرس صاحب بڑے معقولی تھے گر سید ھے بہت تھے ان کا لڑکا بہار ہوا تو ایک طالب علم نے جس کی دوسرے طالب علم ہے چشک تھی اس کے متعلق مولوی صاحب سے بیان کیا کہ میرے خواب میں ایک بزرگ آئے اور کہا کہ مولوی صاحب بیاری کے خیال میں رہیں گے سے بیار نہیں فلان طالب علم (وبی دوسرا طالب علم) جن ہے اس کے تصرف واڑ سے سے بیار ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے تصرف واڑ سے سے بیار ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے تصرف واڑ سے سے بیار ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے قونا قصور کیا ہے جو بھارے بیکہ و تکایف و سے ہو۔ اس اے بیار کر مایا کہ بھائی جم نے کونیا قصور کیا ہے جو بھارے بیکہ و تکارے رہا کہ بھائی جم نے کونیا تکیف دی۔ فرمایا تم جن دو اور تمہارے ان سے سے بیار

ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ حضرت میں جن ہوں فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے وطن سے میرے وال میرے وطن سے میرے وال علیہ حسین میرے باپ کا نام و نشان حلیہ صورت تحقیق کر لینجے۔ فرمایا ممکن ہے وہاں کوئی غلام جسین ہواورتم اس کی شکل میں آئے ہو۔ وہ بچارا حیران رہ گیا اور اس کا بدائر ہوا کہ پھر مولوی صاحب اس سے ڈرنے گے۔

ایک برعتی صوفی کے احتر ام شریعت کاواقعہ

فرمایا کہ ایک مزار کے سجادہ نشین ایک مرتبہ ہاتھی پر شھسکہ پنچے اور ساتھ ہی ہارہ ویٹم بختا ہوا تھا (وہاں شاہ بھیک صاحب کا مزار ہے) وہاں کے سجادہ صاحب ان کے استقبال کو آئے۔ کیونگہ یہ بڑے وربار کے سجادہ نشین سے گر یہ حالت ویکھی تو کہا کہ ہم بھی گانا سنتے ہیں مگر وہ سنتے ہیں جو بزرگ سنتے سے بھر ان کو خانقاہ کے اندر بھی تھہرنے کی اجازت نہ دی گہیں باہر تھہرایا۔ ہمارے قریب کے ایک سجادہ نشین ہیں جو اپنے بررگوں اجازت نہ دی گہیں باہر تھہرایا۔ ہمارے قریب کے ایک سجادہ نشین ہیں جو اپنے بررگوں کے طریق بر ہیں چہرہ پر ریاضت کا نور ہے مکین متواضع ہیں ایک وقعہ ہیں اس مقام برگیا ہوا تھا۔ یہ بھی میرے پاس ملنے آئے بھی کو دو چار جگہ حسب وعدہ جانا تھا مگر ان کی خاطر سے تھوڑی دیر کے لئے رک گیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر ان سے اجازت چاہی کہ بھی ہمراہ سے گھر بابا ہے ہیں اب جاؤں گا کہا کیا حرج ہیں ہمی ہمراہ حیے بند جاپا کہ مستورات نئے اپنے میں تھی کر ان کے مراہ سے بررگوں کی جاراہ جی بی بار چلیں گر یہجے جیتے جادر ان کے معتقدین بھی ان کے مراہ سے بررگوں کی برابر چلیں گر یہجے جیتے جادر ان کے معتقدین بھی ان کے مراہ سے بررگوں کی ورم بیک بہرا ہوئی کر بہت نہاتے ہیں۔

ایک دفعہ گنگوہ بیس میزے ایک دعظ پر جس میں مغازف و مزامیر کی ندمیت تھی۔ انہوں ایک او جھے شاہ ساحب ہے بگڑ گئے اس جلسہ بین دومشہور برعتی مشائع بھی بھے۔ انہوں نے ان کو ڈاٹٹا کہ گو ہم جتا بیں گر برا جھے بیں اور علماء جو پچھ کھے بین حق ہے اور بھائی شریعت تو وہ چیز ہے کہ مصور نے اس کے سامنے گردن جھکا دی بھر ہمارے معزبت نے فرمایا۔ بدعت ووقتم کی ہوتی ہے ایک اعتقاد کی ایک عاوت کی میباں اکثر لوگ دوسری اسم برعت میں بتا ہیں۔

#### حضرت خواجه قطب الدين كانمنا

فرمایا که حفرت قطب الدین رحمة الله علیه کی جگایت کی ہے کہ آپ کی تمنائتی کہ میں ہو چنانجیہ آپ کا اس شعر پر وصال ہوا۔
کہ میرا انقال ساع سفنے کی صالت میں ہو چنانجیہ آپ کا اس شعر پر وصال ہوا۔
کشتگان مخبر تشکی ما ہے ۔
ہر زماں ازغیب جانے دگیراست

المارے حضرت نے فرمایا کہ میری جمھ بین اس کی وجہ یہ آئی ہے کہ مائے کے وقت جوش میں اس کی وجہ یہ آئی ہے کہ مائے کے وقت جوش میت کا جوتا ہے وہ چاہتے تھے کہ ایسے وقت وم نظے جس وقت محبت کا خوب جوش ہو اور عشاق کے لئے سائے کا مہج محبت ہونا طاہر ہے اور محبت کی حالت بین وقات کی فضیلت کی تائید حدیث ہے بھی ہوتی ہے۔ من احب لقاء الله احب الله لقائه ومن کرہ لقاء الله کرہ الله لقائه۔

ذوقی تحقیق تو یہ ہے لیکن جب انتظام شریعت میں خلل آنے لگتا ہے تو یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی کمال کی دلیل نہیں جیسا کہ انجیر میں ایک بردگ کی بحالت سائ وفات ہو جانے پر جہلانے غل مجایا تھا اور اس کو دلیل مقبولیت سائ کی تفہرایا تھا میں نے جواب دیا تھا کہ بعض اوقات قلب کی کروری سے بھی ایسا ہو جاتا ہے اس لئے یہ کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں جیسا کہ سہار نبور میں ایک بڈھا تھا اسے بازاری عورتوں کے یہاں جانے کی علت تھی ایک وقعہ وہ کسی بازاری عورت سے جماع میں مشغول ہوا تو اس کی جانے کی علت تھی ایک وقعہ وہ کسی بازاری عورت سے جماع میں مشغول ہوا تو اس کی مقبول ہوا تو اس کی مقبول ہوا تو اس کی مقبول ہوا۔

## ایک مجسٹریٹ کاخورشی کے کیس میں عجیب فیصلہ

فرمایا کہ رڑ کی میں آیک خان صاحب تھے ایک دن آئیں میں میال بیوی میں مار کے ایک دن آئیں میں میال بیوی میں بند کر کسی بات پر پہنے کرار ہوگئ جب خان صاحب باہر کئے بیوی بچوں کو ایک مکان میں بند کر کے اور باہر کی کنڈی لگا کرخود کو میں میں گرگئ جب وہ باہر ہے آئے تو گھر خال ۔ گر پچھ بچوں کی آئیٹ معلوم ہوئی تو بچوں کو کنڈی کھول کر نکالا اور پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے کہا

ہم کوتو سیجھ خبر نہیں لیکن جب ہم کو بند کر دیا ہے تو سیجھ کرنے کی آ واز کنوئیں میں آئی تھی۔ بچوں کے اس کہنے ہر وہ کوئیں میں و مکھنے لگے تو بیوی صاحبہ یانی کے اوپر تشریف فرما میں - (ندمعلوم کیے مرتے سے فی گئی) ان کو تکالا۔ پولیس کو اطلاع ہوئی اس نے جالان كر ديا\_محسريث كے يہال مقدمه كيا اقدام قل كى دفعه كى عدالت ميں پيجائے كے لئے منہ کھولنے کو کہا گیا تو اس نے انکار کیا میرے چھوٹے بھائی پیش میں تھے۔ان کو رحم آیا اور انہوں نے کہدویا کہ بال میں ہے میں جانتا ہوں۔ اب عدالت نے اظہار لینا شروع کیا اس نے کہا کہ میرے بھائی کے مرنے کی خبر آئی تھی اس مجدے میرے حواس جاتے رے سے اس مرہوشی میں گر گئے۔ عدالت نے جرح کی کہ پھرتم کو سے بند کرنے کا ہوش کسے رہا۔ لاجواب ہو گئیں اور جرم قائم ہو گیا مگر مجسٹریٹ نے خیر جب فیصلہ لکھنا جاہا تو روتدادلکے کر بردی دیر تک سکوت کے عالم میں رہا پھر لکھنا شروع کیا تو عجیب فیصلہ لکھا کہ آج میرے اجلال میں ایک عجیب فتم کا مقدمہ در پیش ہے اور مجرم قاعدہ سے ستحق سزا بھی ہے گر میسوی رہا ہوں کہ کیا سزا دوں کیونکہ سزا تین قتم کی ہوسکتی ہے۔ قید یا جرماندیا ضرب بید لیکن ہرسزا میں موانع موجود ہیں۔ اولا سزائے قیدتو بول نہیں ہوسکتی کہ اس کا بچوں کا ساتھ ہے اگر بیج بھی قید میں ہمراہ گئے تو وہ بے گناہ ہیں ان کی قید کی کیا وجہ اور اگر ماں سے علیحدہ کیا گیا تو ان کوروحانی تکلیف ہوگی جوقید سے بھی زیادہ ہے ثانیا جرمانہ کی سرا ایول نہیں ہوسکتی ہے کہ متدوستان میں عموماً عورتوں کے باس مال نہیں ہوتا تو وہ جرمانداس کے خاوند کو دینا بڑے گا جو کہ بےقصور ہے اس سے جرماند لینے کے کوئی معنی نہیں ٹالٹا ضرب بید کی سزا بول نہیں ہوسکتی کہ وہ اس کی متحمل نہیں ہوسکتی اس لئے حیران مول کدکیا سزا دول لیکن غور کرنے سے سیجھ میں آتا ہے۔غور کے قابل میہ بات ہے کہ سزاکی غایت کیا ہوتی ہے ظاہر ہے وہ غایت میں ہے کہ آئندہ اس فعلی ہے باز رہے تو بیہ عایت اگر بدون سزا بی حاصل ہو جائے تو پھر سزاک حاجت نہیں سویہ بھینی بات ہے کہ اس نے جس وقت اپنے کو کنویں میں دیکھا ہو گا یہ غایت تو اس کو وہیں حاصل ہو گئی تھی اس لئے مقدمہ خارج ہوکر داخل دفتر ہو۔

### مولوی محمد حسین عظیم آبادی کی موت کا عجیب واقعه

فرمایا کہ لکھنو میں مولوی محمد حسین صاحب عظیم آبادی مرحوم سے جو میرے غاص احهاب میں تھے ایک محص نے مولانا محد حسین صاحب الدا بادی کی موت کی نبہت ہو جھا ك ان كى موت جوساع ميں ہوئى ہے كيسى ہے انہوں نے كہا كہ بھائى ہم بررگول كے معاملات كوكيا جانين مان اتنا ضرور كيت بين كدأكراليي حالت يرموت موتى جوظامرا بهي سنت کے موافق ہوتی تو اجھا تھا اس شخص نے کہا کہ مولو بول کی بہاں بجز اعتراض کے بیکھ نہیں نیکن آج تک کسی مولوی نے بھی مر کے تو نہ دکھایا کہا بھائی اول تو موت اختیاری نہیں دوسرے اللہ کے بندے مرکز بھی وکھلا دیتے ہیں خیروہ مجلس تو ختم ہو گئ اس کو دو تین ون بی گررے ہوں کے کہ ایک روز سے مولوی صاحب عدوہ سے کہ وہال ملازم تھے عصر کے دفت گھر آئے (ان کا لڑکا حفظ کرتا تھا پیچاروں کی تمنا مولوی کرانے کی تھی) گھر میں آ كراؤك كو بلايا ادر ايك كمره ميں بين كراؤك سے كہا كه قرآن شريف سناؤ (اى دوران میں مولوی صاحب کی بیوی بھی آگئی تو بیوی سے فرمایا کہ کیسی گندی پھر رہی ہو شال کر کے کیڑے بدل کر آؤوہ چلی گئیں) لڑے نے قرآن شریف سانا شروع کیا۔ تجدہ کی آ ہت آ گئے۔ مولوی صاحب نے فرش پر بحدہ کیا اور اس حالت میں جان بی تسلیم ہو محص سی کی بیاری ندهمی مال اختلاج القلب کا مرض ضرور تھا تگر اس وقت وہ بھی ندتھا بالکل اچھی حالت تھی جب ای حالت پر بہت در ہوگئی تو اڑے نے مال کو آواز دی انہوں نے آکر بلایا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ تمام رات رکھا فصد بھی لی گئی۔ فصد نے خوان بھی ویا تھر مرہی مح يت جن لوكوں كو وہ واقعہ ياد تھا انہوں نے اس وقت كہا كدانہوں نے تو تين جار روز ہوئے کہا بی تھا کہ اللہ والے مرکز بھی دکھلا دیتے ہیں وہی کر کے دکھلا دیا واقعی کے کہتے تھے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مران پیاروں کی اس قدرشیرت نہ ہوئی جس قدرمولانا محمد حسین اله آ بادی کی ہوئی۔

# حضرت علی کرم اللہ و جہد کے تحریر فرمودہ کلام باک سے مقرت علی کرم اللہ و جہد کے تحریر فرمودہ کلام باک سے مقرت کا شوت میں مقرب اہل سنت کی حقاشیت کا شوت

فرمایا کہ جال آباد میں جو جہ شریف مشہور ہے (جو آنحضرت ملی اللہ علیہ وہلم کا ہلایا جاتا ہے) اور ایک قرآن شریف ہے (جو حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہلایا جاتا ہے) جھنجانہ میں ایک شیعی رئیس کے یہاں اس کی زیارت ہوئی گر وہ رئیس جس قدر قرآن شریف کی طرف النفات کرتے ہے جہ گی طرف نہ کرتے ہے۔ ایک شوخ مزان فوجوان کی نے اس کی بجہ پوچین تو کہا ہوتوف تو کیا جانے کہ بہ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میرے جی کو تو نہیں لگتا کہنے لگے تم بداعتقاد ہو بہضرور آپ ہی موا ہے انہوں نے کہا کہ میرے جی کو تو نہیں لگتا کہنے نگے تم بداعتقاد ہو بہضرور آپ ہی بڑے اختلاف کا فیصلہ ہوگیا ہوتو حضرت علی کے ہاتھ کا کھا ہوا ہے ہی اب اس قرآن بڑے اختلاف کا فیصلہ ہوگیا ہوتو حضرت علی کے ہاتھ کا کھا ہوا ہے ہی اب اس قرآن کے ہاتھ کا کھا ہوا ہے ہی اب اس قرآن کے شریف کو دیکھے لیجئے کہ سنیوں کے قرآن سے ملتا ہے یا نہیں اگر ملتا ہے تو سنیوں کا نم بب می تی ہوگیا ہوا ہے اور اگر اس سنیوں کا نم بہ حق ہے۔ یہ می کر ان کا رنگ فی ہوگیا اور کھیانا ہوکر کہنے دگا تم

استهزاء شریعت گفر ہے

فرمایا کہ ایک شخص نے کہی کی بکری چرائی تو ایک شخص نے اس سے کہا کہ یہاں بری کری دے وہ ورنہ بکری قیامت میں خود گواہی دے گی کہ مجھے چرایا تھا کہا جب شہادت دینے آئے گی تو ای وقت اس کے کان پکڑ کر اس کے حوالے کر دوں گا ایسے ہی ایک اور ہے کسی فعل پر کہا کہ ایسا نہ کرہ قیامت میں پکڑ ہے جاؤ گے کہا اسے آ دمیوں میں ملوں گا بیک عالم نے سوال کیا کہ بیر کلمات کسے جی ارشاد فرمایا یہ استہزاء ہے شریعت کے ماتھ جو کفر ہے گوتکذیب کا خیال نہ ہو گر استخفاف تو ضرور ہے۔

مقتداء ہونے کے لئے بروں کی سند ضروری ہے محض ذہانت کافی نہیں فرمایا مولانا تفضل حق صاحب کے شاگردوں میں ایک مولوی سراج الدین صاحب سے جو ایسے ذہین اور تیز طبع سے کہ قطی پڑھنے کے زمانہ میں جس استاد کے پائی برخے اے بند کر دیتے تھے۔ دبلی آکھنو ہوئے ہڑے اسا تذہ کے پائی پنچے۔ جب وہ تقریم کرتے تو کہتے کہ یہ تو میں نے بھی مطالعہ میں نکال لیا تھا پھر جو وہ سوال کرتے استاہ لو جواب دینا مشکل ہو جا تا تھا۔ آکھنو میں آیک پرانے عالم شے انہوں نے ان سے کہا کہ صاحبرا دی میں تہاری فیر خوابی کی ایک بات کہتا ہوں دہ سے کہ تمہاری فیانت میں تو شک میں آئی بات کہتا ہوں دہ سے کہ تمہاری فیانت میں تو شک میں آئی بین آئر تمہاری ایس بی حالت اسا تذہ کو بند کرائے گی رہی تو تمہاری آئی بی حالت اسا تذہ کو بند کرائے گی رہی تو تمہاری آئی بی ختم نہ بیل گئی اس اونڈے کے لونڈے بی رہو گے اور قطبی تک بی تحصیل رہے گی اس سے آگے نہ برجہ سب کتابوں کو باتحقیق و تفکیک نکال لو کہ ہم تم کو سند دے دیں مقتدا بدون اس کے نہ بن سکو کے ایم تمہین فیر نوابی سے رہے کہ کال سکتے ہواں کو پھر نکالتے رہنا انہوں نے خوش ہوکہ یہ میں ایسے عالم ہوئے۔

ایک عرب کے اردو بولنے کی کیفیت

فرمایا کے مواوی رحمت اللہ صاحب سے مانہ میں ایک عرب کہنے گئے کہ ہندوستانی قرآن شریف بہت غلط بڑھتے ہیں مولوی صاحب نے فرمایا کہ عرب والے جس قدر اردو غلظ بولتے ہیں ہندوستانی اس قدر قرآن شریف غلط بولتے ہیں ہندوستانی اس قدر قرآن شریف غلط بیس پڑھتے انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب نے فرمایا صاحب نے فرمایا دیکھی امتحال ہو گئے اور بھی انہوں نے کہا تجو بھر کہو ٹھٹا کہا تتا مولوی صاحب نے فرمایا دیکھی امتحال ہو گیا۔

عالم ریانی کااوب کرنے پرمغفرت کاواقعہ

فرمایا کہ احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی نہر پر وضو کرنے بیٹھے اور ان سے قبل او پر کی طرف ایک اور شخص وضو کر رہا تھا وہ ادبا امام صاحب کے پائیں میں جاکر بیٹھ گئیا کسی شخص نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا پوچھا کیا حال ہے کہا اللہ تعالی نے اس پر مغفرت فرمائی کہ ایک روز ہیں نہر پر وضو کر رہا تھا اور میرے پائیں میں حضرت امام احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرمائے گئے جس سے میرے وضو کا یائی اکمی طرف جاتا

تقایل اوبا وہاں سے ہٹ کران کے پائیں بیٹھ کروضو کرنے لگا جب خدا تعالی کے سامنے میری بیٹی ہوئی تو عکم ہوگیا کہ جا ہم نے بھھ کو محض اس بات پر بخش ویا کہ تو نے ہمارے ایک مقبول بندہ کا احترام کیا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب ایسے بہانوں سے مغفرت ہو جاتی ہوجاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہوگا جو کسی طرح بوجاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو تارک و بیجائی کی رحمت تو بہانہ ڈھو تھ میں ہے۔
تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھو تھ میں ہے۔

رجمت حق بہانہ ہے جوید رحمت حق بہائی جوید

صاحبو۔ وہاں ذرا ذرائ بات برمغفرت ہو جائے گی (اس بر احقر جامع کا ایک شعرہے۔ (جامع)

> میں کیے مان لوں کہ معذب کرو کے تم تم کو تو اینے ہندوں یہ بے حد پیار ہے ول کی حالت کسی کو معلوم نہیں ہوتی

فرمایا کہ ایک شخص جھ سے بیان کرتے سے کہ گوالیار کی فوج میں ایک شخص دازھی منڈاتا تھا۔ لوگ ہر چند اسے ملامت کرتے لیکن باز ندآتا تھا اس کے بعد اتفاقا دائھی منڈاتا تھا۔ لوگ ہر چند اسے ملامت کرتے لیکن باز ندآتا تھا اس کے بعد اتفاقا دائیہ نے قانون نافذ کر دیا کہ فوجی آ دی سب داڑھی منڈایا کریں اس پر لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی خوش ہو جا ہم تو بخے ملامت کیا کرتے سے اب سب کو تچھ جیسے ہی ہونے کا تھم ہو گیا اس نے کہا کہ کیا بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بیہ قانون ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو میں شرادت نفس کی دجہ سے ابیا کرتا تھا اب ایک کافر داجہ کا تھم ہے اس کے تھم کے سرح کو نہ چھوڑ دل گا اور داڑھی نہ منڈ داؤں گا گھاس کھود کر یا اور کی ذریعہ سے گزر کر سے شرح کو نہ چھوڑ دل گا اور داڑھی نہ منڈ داؤں گا گھاس کھود کر یا اور کی ذریعہ سے گزر کر سب نے داڑھی منڈ ائی (حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی شاخت سے کسی کے فعل پر تکیر کرے سب نے داڑھی منڈ ائی (حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی شاخت سے کسی کے فعل پر تکیر کرے تو بار بھوگا وہ اس وقت تک نہ مرے گا) اب اس کے قلب

کی حالت کے معلوم تھی جی تعالی زیادہ قلب بی دیکھتے ہیں۔ گند آمرز رندان قدر خوار بطاعت سمیر بیران ریاکار

أيك آزاد طبيعت آدمي كأرجت الني يراعقاد

فرمایا کہ کانپور میں ایک صاحب جو ماہررہ کے رہنے والے اور ایک انگریز ہیر سر کے مراور بہت انتہے آ وی تھے جھے سے بیان کرتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا شخص تھا کہ ونیا میں کوئی عیب نہ ہوگا جو اس میں نہ ہولوگ اسے جب طامت کرتے تو کہتا میاں تہمیں کیا ہم جانیں اور ہمارے اللہ میال (خدا) جانیں۔ ای حال میں اسے مدت گزرگی (اب ہدایت کاوقت آتا ہے) ایک دن بیٹھے بیٹھے اس پر وارد ہوا اور کہنے لگا کہ میرا کیا حال ہوں ہوگا ور یہ کہ کر گریہ طاری ہوا رونے کی یہ حالت تھی کہ بار بار ہجگی بندہ جاتی تھی دو تین دن برابر ایسے ہی روتا رہا نہ کھے کھایا نہ بیا نماز تو بڑھ لیتا تھا اور کہے ہیں بس جھے کیجہ تین دن برابر ایسے ہی دوتا رہا نہ کھے کھایا نہ بیا نماز تو بڑھ لیتا تھا اور کھے نہیں بس جھے کیجہ تین دن برابر ایسے ہی دوتا رہا نہ کھے کھایا نہ بیا نماز تو بڑھ لیتا تھا اور کھی نہیں بس جھے کیجہ کہ نا ہوگا کہتے ہیں وہ بھٹ گیا اور روتے روتے ہی مرگیا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھل اس شخص کے شہید اکر ہونے میں کوئی شبہ ہوسکتا ہے (جائع کہتا ہے تھے ہے)

ور کو مسجد کرے مسجد کو فیر فیر کو اپنا کرے اپنے کو فیر سبب سے برابط آشنائی ہے اسے دل میں ہر ایک کے رسائی ہے اسے زوج فرون ہووے طاہرہ اللہ کو فرہ اللہ کو فرہ اللہ کو کافرہ اللہ کو کافرہ اور کنال اللہ ہو اور کنال اللہ ہو اور کنال فوج کا عمراہ ہو کیجے نہیں دم مارنے کا سے مقام کوام کیجے نہیں دم مارنے کا سے مقام کوام کیجے اس کانٹہ کو کب فہم عوام

واڑھی جڑھانے اورواڑھی منڈانے والے دو محصول کی حکایت

فرمایا کرایک صاحب بیان کرتے سے اور اودھ میں ایک خان صاحب سے جو بڑے

با کے اور داڑھی پڑھائے رکھتے سے اور پوری پوری چھے اور مہندی سے بجرے ہوئے جب
کوئی ان سے کہنا کہ خان صاحب بڑھائے میں توب کر اور تو کہتے توبہ کر کے کیا ہوگا۔
اوگوں نے کہا جنت ملے گی کہتے جنت کے لئے اتنی مشقت میاں جب وقت ہوگا تو تلوار کا
ایک باتھ ادھر اور ایک باتھ ادھر اس کائی می پھٹ جائے گی اور جنت میں جا کھڑے ہوں
ایک باتھ ادھر اور ایک باتھ ادھر اس کائی می پھٹ جائے گی اور جنت میں جا کھڑے ہوں
مولوی امیر علی صاحب کا واقعہ ہوا عین میدان میں ان غان صاحب نے مولوی
ایک میدان میں شریک جنگ ہوئے اور کی کافروں کو مار کرخود شہید ہو گئے (اس پرخواجہ
عزیز اٹھن صاحب نے فرمایا کہ حکیم مصطفیٰ صاحب مجھ سے بیان فرماتے تھے کہ ایک
عزیز اٹھن صاحب جو داڑھی منڈاتے سے اور موقیس بڑی بڑی بڑی رکھتے تھے شکار میں کی کی
حصیلدار صاحب جو داڑھی منڈاتے سے اور موقیس بڑی بڑی بڑی ہوگ کہ ایک مائے سے
صورت لے کر کیے جائی فورا انہوں نے قینی منگائی۔ اور موقیس ترشوائی اور کہا کہ داڑھی
طورت لے کر کیے جائی فورا انہوں نے قینی منگائی۔ اور موقیس ترشوائی اور کہا کہ داڑھی
کا بڑھان تو میرے افتیار میں نہیں ہے مرموقیس تراشا تو افتیار میں ہے (جائع)
کا بڑھانا تو میرے افتیار میں نہیں ہے مرموقیس تراشا تو افتیار میں ہے (جائع)

فرمایا کہ آیک بزرگ نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ الہی میں تیرے کسی مقبول بندہ کو دیکھنا جا ہتا ہوں تھم ہوا کہ فلال جگہ جاؤ۔ وہاں تم کو ایک شخص ملے گا اسے جا کر پورا سلام کرنا بموجب ارشاد باری تعالی کے وہ بزرگ وہاں پہنچ اور جا کر پورا سلام کیا۔ یعنی السلام علیم ورحمۃ اللہ سلام من کر اس شخص کا دم نکل گیا ان بزرگ کو جبرت ہوئی اور جناب باری تعالی میں عرض کیا۔ ارشاد ہوا کہ اس شخص کو بیہ معلوم تھا کہ میرے سوا اللہ تعالی کو کوئی نہیں جات دوسرے کا معلوم ہونا معلوم ہوا تو برداشت نہ کرسکا۔

باسا سے ترانے پہندم عشق است و ہزار برگمانی

حضرت جنيد بغداديٌّ کاايک قصه

فرمایا که حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه رات کو تبجد کے بعد ذکر میں مشغول سے کہ یکا کیا کہ وحشت ہوئی ہر چند دل کو بہلایا گر کمی صورت دل نہ لگا اور یہ سجھے کہ شاید ہجوم خلق سے یہ بات بیدا ہوگئ ہے بہاڑی کی طرف چل دیئے کہ شاید بیناں انبساط ہو جائے جس وقت بہاڑ پر پہنچ تو وہاں ایک غار میں ایک عابد کو مشغول عبادت پایا وہ ان کو جائے جس وقت بہاڑ پر پہنچ تو وہاں ایک غار میں ایک عابد کو مشغول عبادت پایا وہ ان کو دکھ کر خوش ہوا اور نام لے کر سلام کیا نام لینے پر ان کو جرت ہوئی بھر اس نے ایک مسلہ مضوف کا دریافت کیا۔ آپ نے جواب دیا اس نے جواب من کر اپنے نفس سے آبا اب بخص من لیا تو کہتا تھا کہ جنید بی سے سنوں کا جنید کیے گا تو مانوں گا۔ جو میں کہتا تھا جنید بھی من مناوں گا۔ جو میں کہتا تھا جنید شخص مناوں کی ایک یہ ستفتی صاحب بھی اجھے بہت سے کہ شخص کو ایک کا واقعہ مناون محب گا اور وہاں جنید کے کلیلی پڑی۔ مفتی کو ایک گا اور وہاں جنید کے کلیلی پڑی۔ مفتی کو ایک گا اور وہاں جنید کے کلیلی پڑی۔ مفتی کو ایک گا اور وہاں جنید کے کلیلی پڑی۔ مفتی کو ایک گا اور وہاں جنید کے کلیلی پڑی۔ مفتی کو ایک گا واقعہ

فرمایا که مینون محت میں عشق کا غلبہ تھا۔ ایک و فعد ان کے مند سے سیشعر أمّالا۔

فلیس لی فی ماسواك حظ فكیف ماشتث فاختبرنی

مغلوب الحال پر بھی بھی مواخذہ ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا غلبہ نہیں ہوتا جو روک نہ سکیں اگر اپنے آپ کوروکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ چنانچہ ان پر یہ مواخذہ ہوا کہ بیشاب بند ہو گیا جس سے سخت اذبت نا قابل تحل ہوگی۔ وعا کا قصد کیا انیکن ڈر ہے کہ ناخوش نہ ہواں کہ وعویٰ کے خلاف وعا کیسی (اہل اللہ کے معاطے ہی جداگانہ ہوئے ہیں) متنا تعالیٰ بھی چاہے تھے کہ وہ وعا کریں (جامع کہتا ہے ظاہر میں گو خفا ہیں مگر ول میں بیار ہے) لیکن چونکہ ان سے رو مطبع ہوئے ہوئے اس لیے ان کو البام نہیں فرمایا۔ ایک فرشتہ کو بھیجا۔

اے خدا قربان احسان شوم این چہ احسان است قربانت شوم مجھ سے پیم سرائی ہوتی رہی۔ تھے سے بندہ بروری ہوتی رہی جائع) کدان کی صورت بیں شفاء کی دعا کرے تاکدان کے مرید من کر ان سے کہیں فرشنہ نے ان کی ہی دبان میں آ کر دعا کی مرید نے من کر حضرت سمنون ہی سے کہا کہ دات حضرت دعا کر رہے تھے فرمایا نہیں پھر سمجھے کہان کی ہی مرضی ہے کہاب دعا کرو چنانچہ مکتبوں میں پنچے اور بچوں سے کہا کہ ادعوا لعمکم کذاب کیا ولفریب طریقہ اختیار کیا پھر اللہ کا فضل ہو گیا اور بچوں سے کہا کہ ادعوا لعمکم کذاب کیا ولفریب طریقہ اختیار کیا پھر اللہ کا فضل ہو گیا اور بیاب کیل گیا میں فاہر پرستوں سے کہا کرتا ہوں کہتم ان حضرات کے بارے میں وئل نہ دیا کرو۔

در نيا بدحال پخته آيج خام پس سخن كوتاه بايد والسلام

البام كي شرعي حيثيت اورايك واقعه

فرایا کہ ایک برزگ نے کسی درولیش کی آمد کی خرسی انہوں نے ادادہ کیا کہ جا کر ان سے ملیں گے گرفورا ان پر وارد ہوا کہ نہ جاؤ انہوں نے پچھ النقات نہ کیا۔ پھر وارد ہوا۔ ای طرح چند مرتبہ ہوا اور اس وارد کی کوئی بھی وجہ بچھ میں نہ آئی آخر اٹھ کھڑے ہوئے ۔ تھوڑی دور پلے تھے کہ انقاق سے گرے اور ٹانگ ٹوٹ گئی معلوم ہوا کہ البام کی خالفت سے مید واقعہ پیش آیا کیونکہ البام کی خالفت پر بھی مواخذہ ہوتا ہے گرصرف دنیا میں ہوتا ہے۔ مثالاً کسی بایا مرض میں جاتا ہو جائے۔ (جیسا کہ یہاں ہوا) اور آخرت میں نہیں ہوتا ہوتا۔ کیونکہ البام جست شرعیہ نہیں جس کی خالفت پر عقوبت ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دو ایش بڑی تھا۔ ان کے ملنے کی وجہ سے عوام بڑر جانے لیکن ان کومعلوم نہ تھا۔ گر اجمالاً درولیش بڑی تھا۔ ان کے ملنے کی وجہ سے عوام بڑر جانے لیکن ان کومعلوم نہ تھا۔ گر اجمالاً البام سے مطلع کیا گیا اور اگر معلوم ہوتا تو پھر آخرت میں بھی مواخذہ ہوتا (کیونکہ جس مقتدان کے کی فعل سے عوام کے بڑنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس کو اس فعل کا ترک واجب مقتدان کے کی فعل سے عوام کے بڑنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس کو اس فعل کا ترک واجب مقتدان کے کی فعل سے عوام کے بڑنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس کو اس فعل کا ترک واجب مقتدان کے کی فعل سے عوام کے بڑنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس کو اس فعل کا ترک واجب سے گو وہ متجب بی ہوتا جو امراز کی اندیشہ ہو۔ تو اس کو اس فعل کا ترک واجب سے گو وہ متجب بی ہوتا جامع)

مچھوٹے قدیر ایک ظریفانہ حکایت

فرمایا کہ لکھنو میں ایک شخص بہت چھوٹے قد کے تھے۔ ان کو اواب کی طرف

سے خلعت میں ایک یالکی ملی تھی۔ یالکی کے درود بوار بڑے بڑے تھے۔ ان کے بیٹھنے بر ایک ظریف شخص نے برجت یون کہا۔

چول ہمزہ اولنگ دریا لکی نشست یعنی جیما کہ ایک چھوٹا سا ہمزہ اولنگ کے درمیان ہے ایسے ہی سے پاکی میں

> میر گیا۔ بونے شخص پر پھاری کی بھبتی

فرمایا کہ بہاں ایک بونے آدمی تھے بازار میں ان کو بھاریوں نے دیکھا تو ایک جماری دوسری سے کہتی ہے کہ اری دیکھ جا تک (بچہ) کے داڑھی نکل آئی۔ حضرت ابو بکر محضرت عمر اور حضرت علی کا ایک دلچسپ مکالمہ

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ عنہا کے درمیان چل رہے ہے (حضرت علی رضی اللہ عنہ ذرا جھوٹے قد کے ہے اور حضرات شخین رضی اللہ عنہا دراز قد کے ہے حضرت علی شاعر بھی ہے اور برے خوش مزاج سے اور عموماً شاعر خوش مزاج بھو ہے اور برے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی بیدندا کالدون لنا اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فی البدیہ یہ جواب دیا۔ لولا کنت میدنکھا لکنتھالا آپ بڑے ذکی علم اور ذہین اور تیز طبع ہے۔

ایک شیعی کی مبالغه آمیز حمالت کاواقعه

فرمایا که ایک شیعی ایک مسجد میں بہنچ تو دہاں دیوار قبله پر لکھا ہوا دیکھا۔ جراغ د مسجد و محراب و منہر ابؤ بکر و عمر عثان و حیدر

تو آپ نے چھری سے جفرت علی کے نام کو چھیل دیا اور کہا کہ ہم تو تمہارے چھیے مرتے کھیتے پھرتے ہیں مگرتم کو جب دیکھا آنہیں میں بیٹے ہوئے دیکھا۔ چھیے مرتے کھیتے پھرتے ہیں مگرتم کو جب دیکھا آنہیں میں بیٹے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح عظمت اہل سنت نے ہی کی ہے فرمایا کہ ایک بزرگ سے کس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نبعت سوال کیا فرمایا کون علی اس نے کہا کیا علی کی جین بخرمایا بال دو جیں آلک تو ہمارے علی جی جو خلیفہ اور داماد بیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شو ہر حضرت خاتون جنت کے اور والد بیز گوار میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کے ادر آلیک شیعوں کے جیل جن کا ظاہر بچھ والد بر رگوار میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کے ادر آلیک شیعوں کے جیل جن کا ظاہر بچھ باطن سجھ برنے بردل تمام عمر تقیہ میں گزار دی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد
فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر حضرت علیٰ میں مزاح نہ ہوتا
تو میں اپنی حیات میں ہی ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ مزاح سے وقاد جاتا رہتا ہے۔ حضرت علیٰ
خوش مزاج بہت تھے اکثر بنتے ہو لئے رہتے تھے اور ایوں سب ہی حضرات صحابہ توش مزاح بین ۔
شفے میں نے حضرت عمر کے دوشعر بھی ویکھے ہیں۔

ابوبكر جتافى الله مالا واعتق من ذخائره بلالا واعتق من ذخائره بلالا و قدواسى النبى بكل فضل واسرع فى اجابته بلا مضرت على رضى الله تعالى عنه كى حضرت على رضى الله تعالى عنه كى خلافت بررضا مندى كا اظهار

فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عند نے ایک نکی بی بین حضرت عمر رضی اللہ عند کا خام لکھ عند کی خلافت کی بیعت لے کی بھی آپ نے ایک نکی بین حضرت عمر رضی اللہ عند کا خام لکھ کر لوگوں سے کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ موں کے ان کا خام بین نے اس نکی بین لکھ کر رکھ دیا ہے۔ تم سب لوگ ای خام بر بیعت کر لو (آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند چونکہ وَ را تیز مزاج ہیں شاید لوگ منظور نہ کریں اس لئے آپ نے اس ترکیب سے بیعت کی اس لیے آپ نے اس ترکیب سے بیعت کی بیع

ے عرض کیا کہ اے ابو بکر خدا کو کیا جواب دو کے جو ہمارے اوپر ایسے سخت آ وی کو خلیف بنایا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو مجھے خدا سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہرموس ڈرتا ہی ہے کیکن اس شخص کا جومقصور پھا اس فعل کا منکر ہونا اس کے اعتبار سے یہ بات فرمائی اور اس کا میہ جواب دیا کداگر اللہ تعالیٰ مجھ سے بوچیس کے تو سے جواب دوں گا کہ اے اللہ میں ایسے تشخص کو خلیقہ بنا کر آیا ہوں کہ آج اس کا مثل روئے زمین پر نہیں ہے۔ ہنارے حضرت نے فرمایا کہ واقعی حکومت اور خلافت کا بورا اوراحق آب نے ادا کیا آبیا کوئی کرنہیں سکتا شیعه ناحق لرتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ خقامند و خلفاء ثلثہ کا شکر ادا کروا ہے دن حضرت علی کو آرام پہنیایا ورندابتداء بی سے مشقت میں بڑتے کیونکہ ان کی خلافت آج کل کے اودھ بادشاہوں کی می تھوڑا بی تھی کہ اینے عیش مشخول رہے (جامع کہتا ہے کہ وہاں تو یہ ہوتا نفا کہ کوڑا لے کر تمام رات گشت کرتے تھے۔ مخلوق آرام سے سوتی تھی وہ جنگلول میں جہال جگہ مل جاتی پھروں پر سو جاتے مشکون سے یانی تھر بھر کر گھروں پر پہنچاتے خدا کے خوف کی بیر حالت تھی کہ زمین پر کوڑا مار کر فرمائے اے کاش عمر تو پیدا ہی شہوتا۔ تیری مان تختب نه جنتی اے کاش میں گھاس ہوتا جو چویائے چر جاتے ایک وفعہ قبط سالی میں تیل کھاتے کھاتے آپ کے بیٹ میں قراقر پیدا ہو گیا تو آپ نے انگلی سے بیٹ کو وہا کر یون فرمایا کہ ہمارے یاس تیرے لئے سوائے اس کے کھینیں ہے جب تک مخلوق آرام، مين شد بيو جائے اللہ اکبر \_

> زیال پ بار خدانا سے جس کا نام آیا کہ میری نطق نے ہوے میری زبال کیلئے

(جامع)

اميرالمؤمنين كى الميه كا أيك مسافره عورت كے وضع حمل ميں خدمت فرمايا كه ايك مرتبه حضرت عمر رضى الله عند جنگل ميں گفت فرما رہے ہے كه يكا يك ايك خيمه ميں كچھ روشنى نظر آئى آب اس كے قريب ہوئے تو معلوم ہوا كه درد كيوبه سے كوئى روتا ہے تحقیق كرنے پرمعلوم ہوا كه ايك مسافر ہے كسى جگہ جارہا تھا راستہ مين اس

کی بیوی کے دروزہ شروع ہو گیا اس لئے بہیں خیمہ کھڑا کر لیا ہے اور اس کی بیوی درد کی وجہ ہے بے چین ہے اور کوئی عورت ساتھ نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے اس وجہ سے اور زیادہ بریشانی ہے آپ انہیں بیرول گھر لوٹ آئے اور بیوی صاحبہ نے کہا کہتم بہال آرام ے سوتی ہو اور تمہاری ایک بہن جنگل میں ورد کیوجہ سے بے چین ہے جلد چل کر اس کام کو انجام دو بیوی بھی الیی مطبع اور خدا ترش تھیں کہ تورا ساتھ ہولیں (غور کا مفام ہے کہ امیر المومنین کی بیوی ایک مسافرہ کے بچہ جنانے کے لئے پاپیادہ جنگل میں تشریف لئے جاتی ہیں یہ ہے وہ خلافت جس پرشیعہ سر چیرتے ہیں کہ یہ آرام تھا جامع) جب خیمہ یر مینچے تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اب تم یا ہرآ جاؤ میرے ساتھ یہ بی بی اس کام کے لئے آگئی ہیں اب کوئی فکر کی بات نہیں (اور آپ نے راستہ میں بیہ بیوی کو سمجھا دیا کہ دیکھو میرا امیر المومنین ہونا طاہر نہ کرنا وہ بیجارہ شرمندہ ہؤگا) چنانچہ آپ نے اندر پہنے کر مقدامیر وضع حمل اختیار کیں لڑ کا پیدا ہوا تو آپ نے فرط خوشی میں ( کیونکہ طبعاً لڑ کے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے گواڑ کیوں ہے بھی نفرت نہ ہو) فرمایا ابشر بالابن با امیر المونین اور اس کا خیال نہ رہا کہ آپ نے منع فرمایا تھا وہ مخص امیر المومنین کا نام س کر گھبرا گیا آپ نے اس کو بہت نسلی تشفی کی اور پھر مکان واپس تشریف کے آھے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی رعایا کی خیر گیری کا واقعہ اور حضرت شاہ ولی اللہ عند کے بارے میں قول کی حضرت عمر دضی اللہ عند کے بارے میں قول

فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عمر گشت فرما رہے تھے اور غلام بھی آپ کے ساتھ تھا کہ وفعا ایک فیمہ میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان کو فاقعہ ہوا دیا سے اور وہ انہیں سمجھا رہی ہے کہ تھبراؤ نہیں اب کھانا تیار ہوا جاتا ہے فررا عبر کرو آپ نے یہ حالت و کھے کر ان سے فرمایا کہ تم نے امیر المونین کو اطلاع کیوں نہیں کی انہوں نے کہا کیا اطلاع کرتا ہمارے و سے آخر امیر المونین کیوں نہیں کی انہوں نے کہا کیا اطلاع کرتا ہمارے و سے آخر امیر المونین کیوں بن جھے جیں قیامت کے ون ویکھیں گے آپ خاموش ہوکر مکان آشریف المونین کیوں بن جھے جیں قیامت کے ون ویکھیں گے آپ خاموش ہوکر مکان آشریف لے آئے اور پھی فلا بھی شنو لے کر اپنے مر پر دکھ کر چلے غلام نے عرض کیا کہ جی لے

چلوں تو آپ نے فرمایا لاتور وازرة وزراخری قیامت میں عمر کی طرف سے تو جواب دہ تھوڑا تی ہوگا۔ عمر ہی ہے جواب طلب ہوگا۔ سارا سامان اس کے خیمہ پر پہنچ کر اس کے حوالہ کیا۔ غلام نے عرض کیا واپس جلئے فرمایا ابھی نہیں جلوں گا جس طرح میں نے ان بیوں کو روتا ہوا دیکھا ہے جب تک ہنتا ہوا ند دیکھ لول گا اس وقت تک نہ جاؤل گا اور آب اس خیمہ کے ادہر ادہر شیلنے لگے تھوڑی دینے بعد جب کھانا تیار ہو گیا اور یج کھانے کو بیٹے تو خوش میں ایک دوسرے سے چھینا جھٹی کرتے تھے جب یہ حالت آپ د کھے کیکے تو ان سے فرمایا کہ بھائی ہے برای سے انصافی ہے کہ امیر الموسین تنہا ایک شخص ہے وہ سب کی تکرانی کیے کر سکتا ہے لوگوں کو جا ہے کہ اس کی مدد کریں لیعنی اپنی حاجات کی اسے جا کر اطلاع کریں ہمار ہے جھٹرت نے فرمایا کہ تیرہ بریں آ ہے کی خلافت رہی کام اس قدر کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں رہا تفوی اور خشیت جق وہ ایک الگ مستقل کام تھا۔ غرض کہ ہرکام کا بورا بوراحق ادا کیا انیا کہ کوئی کرنہیں سکتا (جامع کہتا ہے کہ حضرت شاہ ولی الله رحمة الله عليه ازالة الخفا ميل تحرير فرمات مين كه مينه فاروق اعظم بمزله غانه تضوير كن كه در بائع مختلف دار دو ہر درے صاحب کمال نشسته ود ریک در مثلاً سکندر ذوالقرنین بال ہمہ سلقه ملک گیری و جهان ستانی وجمع حیوش و برجم زدن اعداء و در در در گرنوشیر وانے بآن ہمہ رفق ولین ورعیت بروزی وداد گستری (اگر چه ذکر توشیروان وربحث فضائل فاروق اعظم سوء ادب است) و درد رنگرامام ابو عنیفهٔ دانام مالکی بال جمد قیام به علم فتوی و اهکام و درد رد گیر مرشدی مثل سیدی عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه یا خواجه علاؤ الدین و دردیگر محدثے بروزن ابو ہربرة وابن عمرٌ و درد رديكر حليم مائند جلال الدين روى يا يَتْحُ فريد الدين عظارو مرد مان گرد اگرد این. خانه ایستاده و هرمختاج حاجت خود را از صاحب من درخواست می تماید و کامیاب می گرد داھ \_

> زبان ہے۔ باد خدایا نہ کس، کا نام آیا کہ مری نطق نے بوے میری زبال کے لئے (جامع)

حضرت عمروضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب کا خواب

فرمایا کہ حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وفات سے دو برس کے بعد خواب میں دیکھا کہ بیشانی کا بسید صاف کر رہے ہیں یو چھا یا امیر الموسین آپ کا کیا معاملہ ہوا فرمایا اللہ تعالی نے معفرت کی ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں قریب بھا کہ عمر کا بخت الث جائے۔ مگر میں نے اللہ کو بردا رحیم و کریم بایا۔ ہمارے حضرت فرمایا کہ و کی ایک سے میں کیا حضرت عرق میں ان کا یہ داقعہ ہوا۔

میسا انصاف کسی میں ہو سکتا ہے اور پھر بھی ان کا یہ داقعہ ہوا۔

ایک گنوار کا انداز تحسین

فرمایا کہ ایک گنوار رئیس لفائٹ گورزے ملنے گیا اور تعریف کے سلسلے میں کہنے لگا کہ اب تک جتنے آئے سب ٹرہی آئے جیسے انسپکٹر کلکٹر سکرٹر۔ بس نرتو ایک توں (تو) آیا ہے۔ امام تخفی کا واقعہ

فرمایا کہ امام بختی رحمۃ اللہ علیہ کی حکامت ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی کرایہ کے گوڑے پر سوار جارہے تھے راستہ میں کوئی چیز گرگئی گھوڑا ذرا آگے بر سرگیا جب معلوم ہوا تو گھوڑے کو وہیں روک کرخود اتر کروہ چیز اٹھا کرلائے اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کسی نے عرف کیا کہ گھوڑے ہی کولوٹا کر اس کو اٹھا لیتے فرمایا کہ یہ مسافت عقد میں دیٹھیری تھی اس لئے ایسا کرنا جائز نہیں تھا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ سلف میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ اگر ہم ہوتے تو اس کے جائز کرنے کے لئے بزار بہانے نکال لیتے۔ انک ظریف مختص کی حکایت

فرمایا کہ ایک شخص ہے کسی نے بیو چھا روزہ رکھو گے کہا ہمت نہیں پھر انطار کے وقت کہا کہ افطاری کھاؤ کے کہا کہ اگر فرض ادا نہ ہو سکے تو کیا سنت بھی ادا نہ کریں ایسے کیا بالکل کافر ہی ہو جائیں۔ رسنت نه بینی در ایشان آثر بجز خواب پیشین و نان سحر ایک دراز قامت شخص کاواقعه

فرمایا کہ شاہجہاں پور میں ایک شخص استے دراز قامت سے کے قوالی میں بیٹے سے شخ مجلس سجھے کہ کھڑا ہے اس لئے کہا کہ میاں بیٹھتے کیوں نہیں کھڑے کیوں ہو اس نے جواب دیا بیٹھا تو ہوں گھڑے اور کے بیاد میں مندو ہوئے۔

ایک درولیش ہے حضرت کا دلجسپ مکالمہ

فرمایا کانبور میں آیک پنجائی درولیش مسافر سے جو صاحب سائے بھی ہے گر میرا بڑا ادب کرتے ہے اگر بھی ساخ کے دفت میں بہنج گیا تو انہوں نے گانے کا سامان فورآ انھوا دیا وہ جب بھی مجھے ملتے تو فرماتے کہ خواجہ رات کا سونا جھوڑ دے جو بچھ کسی کو ملا ہے رات کے جاگئے ہی ہے ملا ہے میں نے بنس کر کہا کہ سونا تو نہیں جھوڈ ا جاتا راا نگ ہوتو چھوڑ دول۔

سعادت علی خان کی حاضر جوانی کاواقعہ

فرمایا سعادت علی خان برا فاری دان اور عاضر جواب تھا اس کی حکایت ہے کہ اس نے ایک عمری کے اس نے ایک عمری کے اس نے ایک عمری کے عدالت سیرد کر دی سعادت علی خان نے کہا کہ چون عدل بعمر تعلق دارد لا جرم بعمر یال سیردہ بشد۔

سعادت علی خان کی حاضر جوالی کادوسراواقعہ

فرنایا کہ سعادت علی خان نے ایک کہا رکو توکر رکھا اس کی وجہ نے اور بھی بہت کہا ملازم ہو گئے تنسی امر پر اس کو ہرخاست کر دیا تو اور سب کو بھی نکال دیا۔ انہوں نے شکایت کی عرضی دی کہ جمارا کیا قصور تو اس نے جواب دیا۔

> چواز توے کے بیدائش کرد ند کہ را منزلت ماند نہ سہ را (مدرا کہارکو کہتے ہیں)

سعادت علی خان کی حاضر جوایی کا تیسراواقعہ

فرمایا که معادت علی خان مسی کانستهد کو ملازم ندر کھتا تھا که رشوت خور ہوتے ہیں ان کو ایک کائستھد نے لکھا کہ

> ند پر زن زن است اوند بر مرد مرد خدا نُ انگشت یکنال نه کرد

سعادت علی خان نے جواب میں لکھا کہ لیکن وقت خوردن ہمہ برابر مے شوند۔ انشاء اللّٰہ خان ان شاء الصم کی ایک ظریفانہ حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ ان شاء اللہ فان نظے سر کھانا کھا رہے تھے یہ چھے ہے سعادت
علی فان نے ایک چیت رسید کیا اور چیکے ہو گئے۔ ان شاء اللہ فان سمجھ گیا گر نیج گردن
کئے نہایت متانت سے بولا کہ اللہ میاں والد صاحب کی قبر کو شندی کرے اور یہ کہہ کر
چپ ہو گئے۔ سعادت علی فان نے یو چھا کیا ہے کہا مجھے اس وقت ان کی ایک بات یاد
آگئ یو چھا کیا کہا پچھ نہیں سعادت علی فان نے کہا، پجھ تو کہوان شاء اللہ فان نے کہا کہ
اس وقت والد صاحب کا ارشاد یاد آگیا فرمایا کرتے تھے کہ نظے سر بھی کھانا نہ کھاؤ درنہ
شیطان چیت مارتا ہے سعادت علی فان وم بخو درہ گیا۔

سعادت على خان كاايك اورقصه

فرمایا که سعادت علی خان کا تب کی حرفی نلطی پر اس حرف کے عدد کے موافق جرمانہ کرتا تھا اور خود بھی دیتا تھا ایک مرتبہ ایک نئے شکی مقام پر لفظ نوع کا غین ججوڑ دیا تو اس نے اس پر لفظ نوع کا غین ججوڑ دیا تو اس نے اس پر لکھا کہ منتی نو لفظ نوع رابطرز نو نوشت غین خطا کرد ہفتاد رو پے جرمانہ۔
ایک ریز پڑش اور انشاء اللہ خان انشاء کا دلچسپ مکالمہ

فر مایا کہ ایک رزیڈن جو فاری کا بہت مدعی تھا اس نے نواب صاحب سے کہا کہ لفظ ہجر جومشہور ہے یہ ہجر بالکسر ہے۔ ان شاء اللہ خان نے کہا کہ درست ہے چنانچہ ایک شعرے اس کی تائید ہوتی ہے۔ شب قدرست طے شد نامہ ہجر سلام نیہ حتی مطلع انفجر

(ف کا زیر پڑھا) ای ریزیڈن نے ایک مرتبہ کہا کہ گلتان میں جو ہے۔ شاید کہ بانگ دفتہ باشد یہ دفتہ نہیں بلکہ نفیہ ہے ان شاء اللہ نے کہا کہ درست ہے چنانچہ او بر کے شعر سے بھی اس کی تائیہ ہوتی ہے

تا. مرد نخن نگفیه باشد عیب و منرش نبهفیه باشد مرد مرد منرش نبهفیه باشد مر که خالی ست مر که خالی ست شاید که بیشک خفیه باشد

ریزیڈنٹ چپ ہی تو ہو گیا۔ ایک بخیل شخص کی دکانیت

فرمایا کد ایک امیر شخص نے ایک بادر جی کوخشک شخواہ پر رکھا۔ باور جی سمجھا کچھ تو بہا ہی کھا تا کہ ایک امیر شخص نے ایک بادر جی کوخشک شخواہ پر رکھا۔ باور جی سمجھا کچھ تو بہا ہی کر ہے گا۔ مگر آقا صاحب کھانے کے بعد دیجی منگا کر بونچھ لیتے اور فرماتے لاؤ مکہ میں بھی جھاڑو ویدوں۔ ایک وفعہ بادر جی جل گیا اور منہ پر ہانڈی مار کر کہا کہ لو حجر اسود کو بھی بوسد دے او (کیونکہ ہانڈی کالی ہوتی ہے)

ایک بیوقوف کی حکایت

ایک صاحب نے ایک قصباتی ہے جہاں کے احق مشہور ہیں کہا کہ فلال قصبہ میں سنا ہے گدھیاں زیادہ ہوتی ہیں کہنے گئے کہ کون کہنا ہے دہاں تو سب گدھے ہی گدھے ہیں سنا ہے گدھیاں زیادہ ہوتی ہیں کہنے گئے کہ کون کہنا ہے دہاں تو سب گدھے ہی گدھے ہیں اس نے کہا کہ آپ درست فرماتے ہیں میں غلطی پر ہوں۔ شاہ بوئلی قلندر اور شخ سنمس الدین کے لطیف سوال وجواب

فرمایا کہ شخ مش الدین ترکی کو حضرت صابر نے بانی بت کی خدمت بہردکی اس زمانہ میں حضرت شاہ بولی قلندر رہمۃ اللہ علیہ زندہ سے انہوں نے ابنا ایک بیالہ جو بانی سے بالکل لبریز تھا شاہ مش الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا آپ نے اس بر ایک پھول رکھ کر واپس فرما دیا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بیمقصود تھا کہ جیسے کہ بیہ کورا بانی

ے لبریز ہے اور اس میں اور پانی کی گنجائش نہیں ای صورت سے میری والایت سے میر پانی پت لبریز ہے اس میں آپ کے قیام کی حاجت نہیں شیخ مٹمس الدین نے پانی کے بیالہ پر بھول رکھ کر یہ کہدویا کہ بچھ ہرج نہیں میں مثل بھول کے رہوں گا جیسا کہ اس بیالہ میں بھول سا گیا۔ سجان اللہ بزرگوں کے کیا لطیف سوال و جواب ہوتے ہیں۔

أيك بيوتوف طالبعام كاقصه

فرمایا کہ ایک محقل مند طالب علم نے مولانا محمد لیعقوب سے بوجیما کہ حضرت راجش کے کیا معنی ہیں فرمایا بھائی کوئی ہندو ہو گا۔ جب کتاب دیکھی تو اس میں لکھا تھا حظل راجش آپ نے راکو بحش میں ملا کر راجش کر دیا۔

انبہنہ کے ایک طالبعلم کا قصہ

فرمایا کہ انبید کے ایک طالب علم نے موانا محد یعقوب صاحب سے جوہوں کی شکایت کی اور آپ نے سکھیا کی گولی رکھنے کو فرما دیا اور سے بدایت کی کہ بانی وغیرہ کا انتظام کر وینا وجہ سے تھی کہ اسے چوہ کولی کھا کر نہ پینے بائیں انہوں نے گولی رکھ کر جابجا بانی رکھ دیا چھر آ کر عرض کیا کہ حضرت چوہ تو نہیں مرے فرمایا کہیں بانی تو نہیں رکھا تھا کہا بانی نو جگہ رکھ دیا تھا آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ بانی کا انتظام کر دینا۔ وہ اللہ کا بندہ انتظام سے یہ معنی مجھا۔

گاڑھے الفاظ بولنے والے ایک طالب علم کا قصہ

فرمایا کہ ایک عالی فی الالفاظ طالب علم دیوبند میں پڑھتے ہے سنار کو کچھ زیور بنے کے لئے دیا تھا وہ بار بار ٹالٹا تھا آپ نے ایک مرتبہ اس سے ذرائخی سے کہا کہتم خواہ مخواہ دق کرتے ہو زیور کیوں نہیں دیتے سنار نے کہا اچھا آج دیدوں گا تو آپ نے فرمایا کہ وقت کی تعیین کرو آج کا اطلاق شام تک آتا ہے اب وہ بے چارہ سناران کے منہ کو دیکھنے لگا تعیین اور اطلاق کے کہتے ہیں۔

ایک رئیس زادیے کی بناؤٹی گفتگو پردیہاتی کاطنز

فرمایا کدایک رئیس صاحب کو لغت بولنے کا بہت شوق تھا ایک دفعدان کے

نمنی طوا کف کا تھے

فرمایا کہ ایک طوائف کہ بس کا نام کینی تھا مختف شعرا کے پاس تی کہ میرا تھے کہ وو اور انہیں کچھردو ہے بھی وی بھی مگرسب نے انکار کر دیا گہ بم ہے اس میں جوز نہ گئے گا آخر میں استاد فوق کے پاس بی گہا کہ استاد میرا تھے کہد و بھی اور یہ رد ہے لے لیجئے وزنہ تمام میں بدنام کروں گی ذوق نے نام پوچھا تو معمل یہ ذوق نے کہا کہ کیا تیا بی کلام مونا ضروری ہے یا پرانے شعرا کے کاام میں ہے بھی کافی ہے اس نے کہا کہ سے تیا ان کی انہا کہ سے تھا کہ ان از بین بہت خوش بوقی اور ذوق کو گھے ۔ د ہے کوئی قید نہیں ذوق نے کہا کہ نازے بکشم کہ ناز نینی بہت خوش بوقی اور ذوق کو گھے ۔ د ہے و نے گی انہوں نے والی کر دیتے۔

یے بردگی کے نقصان کا کیک واقعہ

قرمایا کہ آیک مقام پر دو بہنوں کی دو جگہ شادی ہوئی اور ان دونوں میں چھوٹی بہن خوبصورت تھی اور جمزلفوں میں ایک دوسرے کے بیباں آپس میں پردہ نہ تھا (نہ معلوم بہن خوبصورت تھی اور جمزلفوں میں ایک فوسر ہواس سے بھی نہیں بچھ ) بے تکلف آت بہا تھے جن کے گھر میں بڑی بہن تھی وہ چند بار منہ پر المسئے کہ جیسی اس کی (ایعنی جیموٹی جانے ہیں کی) صورت ہے ایسی میری بیوی کی نہیں ہے اور کنی دفعہ اس کو جمع میں بھی کہا کہ جیموٹی کا نکاح جمع سے نا کر دیا بڑی کو میر سے سرمز جد دیا اور اس بے جاری کو بہت تک رکھتا تھا بالآخر وہ مرگئی۔

ملے کے ونیا داروں میں بھی دین کافتم ہوتا تھا

براگ میں اور کھی براگ میرت ہوتے تھے ایک وزیر کئی براگ سے معارف میں میرت ہوتے تھے ایک وزیر کئی براگ سے مطارف و ملئے گئے (براگ نے میں مجھ کر کہ میں میمان ہے اس کے نداق کی بات کرنا جا ہے معارف و حقائق مید کیا ہے گا) اس لئے انہوں نے اس وزیر سے بوجھا کہ آپ کا مزان کیسا ہے

آپ ئے بادشاہ کیے ہیں آئے کل کیا انظامات ہیں وہ وزیر بیان کر رونے لگا کہ بیہ باتیں اور بہی سیھے نے کہ اور بہی سیھے نے کہ اور بہی بیاں سے سننے کوملیں ( بہلے و نیا وار بھی سیھے نے کہ ایس نے ایس بہت کی بیان سے ایس نے ایس نہیں کرنا جا ہمیں کرنا جا ہمیں) ان برزگ نے قرمایا کہ بھائی بیہ باتیں تو میں نے تیری خاط ہے کین ورنہ میرا اصل مذاتی تو وہی ہے۔

مولا ناجا ی کی ظرافت

فرمایا کے مولانا جامی رحمة الله علیه ایک مرتبه غلبه حال میں پڑھ رہے تھے کیے۔ بسکہ درجال فگار و چتم بیدازم توکی برکہ بیدا می شود از دور پندرام توئی جیے مومن گہتا ہے ۔

جب کوئی بولا صدا کانوں میں آئی آپ کی ایک جب کوئی بولا صدا کانوں میں آئی آپ کی ایک منگر شخص بھی وہاں تھا اس نے اعتراض کیا کداگر خر بیدا شود۔ تو آپ نے اس کی ظراف اشارہ کر کے فرمایا بندارم توئی۔ غلبہ حال اجمن وقت حدسکر تک ہوتا ہے جب بی تو اس ترک کا جواب ویا بے جار نے مزے لے رہے تھے اس گدھے نے خواہ مخواہ ابنڈ ٹ ڈالی۔

حفأظت خداوندي كاأنيك عجيب واقعه

فرمایا کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کی بجیب بجیب طرح سے مفاظت کرتا ہے ایک جگہ سے پچھ مزدور ایک دایوار کو گرا رہے تھے اور جلدی گرانے کی وجہ سے بیہ سوچا کہ اس کی جڑ خالی کر دو دیوار خود بخود گر جائے گی۔ چنانچہ اس کی جڑ خالی کر دی جب دیوار گرنے کو ہوئی بو سب سے کہتے ہوئے بھائے (ارے بھا کو دیوار گری) ایک آ دی جو ہاتھ میں بلبل لئے ہوئے تھا سے کلمہ س کر بدھوائی میں ادہر بی کو بھاگا جدہر دیوار گر رہی تھی بس وہ اس ویوار کر اور تھی جس وہ اس وہ اس کے کے کے دب گیا جس وہ اس کے اس کے دب گیا جس وہ تھی کر اس کے ہاتھ میں ہوئے وسالم تھی کے وہ اگر اس کے اس دو اینیں اس صورت سے آ کر ہاتھ میں جو بلیل تھی وہ تھی وسالم تھی کے کہ اس کے آئی باس دو اینیں اس صورت سے آگر اس کے کھڑی ہو گئین کہ جس سے تھی میں خالے میں گیا اس میں بلبل بیٹی رہی۔ دیکھنے جس کو اللہ کھڑی ہو گئین کہ جس سے تھی میں خالے میں گیا اس میں بلبل بیٹی رہی۔ دیکھنے جس کو اللہ کھڑی ہو گئین کہ جس سے تھی میں خالے میں گیا اس میں بلبل بیٹی رہی۔ دیکھنے جس کو اللہ کھڑی ہو گئین کہ جس سے تھی میں خالے میں گیا اس میں بلبل بیٹی رہی۔ دیکھنے جس کو اللہ کھڑی ہو گئین کہ جس سے دی جی میں خالے میں گیا اس میں بلبل بیٹی رہی۔ دیکھنے جس کو اللہ کھڑی ہو گئین کہ جس سے دی جی میں خالے میں گیا اس میں بلبل بیٹی رہی۔ دیکھنے جس کو اللہ کھڑی ہو گئین کہ جس سے دی جی میں خالے میں گیا اس میں بلبل بیٹی رہی۔ دیکھنے جس کو اللہ

تعالی بیانا جائے ہیں اس کی کیسی ترکیبیں ہو جاتیں ہیں ۔

کارسازما بساز منکار ما

فکریا آزاد ما

(١٢عام ع)

حفاظت خداوندي كاأيك أور داقعه

فرایا کہ ایک مرتبہ مولانا محمد بیقوب صاحب آیک قصہ بیان فرما دہ ہے کہ ایک مقام پر دومیاں ہوئی نہایت خوشحال تھے ان کے گوئی اولاد دیکھی آرام ہے دہ ہے تھے ایک کوٹھڑی میں چوروں نے نقب لگائی ( کیونکہ ان مرتبہ ایک کوٹھڑی میں جوروں نے نقب لگائی ( کیونکہ ان کوٹھڑی میں روپے نگلنے کا گمان تھا پھراحتیاط کے لئے ان کی چار پائی وہاں ہے پکڑ کر باہر محمد دی کہ جاگ کرغل نہ بچا کیں جون ہی چار پائی باہر رکھ کے آئے ہیں کہ باہر محمد کر ہائی کہ جھت کر گئی۔ سولہ کے بولہ وہیں دب کر مر گئے جب میاں ہوی صبح کو الحق آو دیکھ کہ اور میں خوار پائی باہر ہے اور چھت گری بڑی ہے خدا کا بڑا شکر اور کیا مشائی تشیم کی اور سے کہ مروز ہماری چار پائی فرشتوں نے اٹھا کر باہر رکھ دی ہے جب مزدوروں کو بلا کر مہاں سے مٹی اٹھائی گئی تو سولہ نشیس لکھی اس وقت مجھ میں آ یا کہ چار پائی اٹھانے والے سے سولہ شیطان لیعنی چور ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ و کھتے ان میاں بودی کی تو حیات اور ان چوروں کی موت مقدرتھی ان کے دل میں کیا مال کی خبت ڈائی کہ فلال جگہ نقب اور ان کے دل میں کیا مال کی خبت ڈائی کہ فلال جگہ نقب اور ان جوروں کی موت مقدرتھی ان کے دل میں کیا مال کی خبت ڈائی کہ فلال جگہ نقب اور ان جوروں کی موت مقدرتھی ان کے دل میں کیا مال کی خبت ڈائی کہ فلال جگہ نقب ان کے دل میں کیا مال کی خبت ڈائی کہ فلال جگہ نقب ان کا کو ان میں کیا مال کی خبت ڈائی کہ فلال جگہ نقب ان کا کوئی ان میاں ان کے دل میں کیا مال کی خبت ڈائی کہ فلال جگہ نقب انگاؤ مان میل کیا کہ دوروں کی موت مقدرتھی ان کے دل میں کیا مال کی خبت ڈائی کہ فلال جگہ نقب

ایک بهتگی کی ظرافت

فرمایا کہ ایک بھٹگی ڈوبا جاتا تھا۔ لوگوں نے اس کو نکالنے پر کوئی توجہ نہ کی تو اس نے پکار کر کہا کہ ارے دوڑ و نبی زاوہ ڈوبا جاتا ہے۔ اس کے اس کہتے پر لوگ دوڑ پڑے اور اسے صحیح و سالم نکال لیا۔ بعد میں اے خوب بیٹا اس نے کہا مارنے کی کیا بات ہے کیا آ دم علیہ السلام نبی نہ تھے اور کیا میں انکی اولاد نہیں ہوں۔

سرسیدا حمد کی بروباری کاایک قصه

فرمایا کہ سید احمد بڑے حوصلے کا آدی تفار مگر انہوں نے خواہ مخواہ دین میں

نا نُنگ اڑا کر اینے آپ کو بدنام کیا ورنہ اِن کونو اوگ دنیا کا نو ضرور ہی چیتوا بنا لیتے ہو ہے محب توم تے دین میں رخنہ الدازی کرنے کی وجہ ہے لوگ ان ہے نفرت کرنے لگے تھے ای سے نقصان ہوا ان کے حوصلہ کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص کیفندے گورز کے یاس گیا اور یہ کہا کہ سرسید کا داماد ہوں آپ مجھے کوئی جگہ دے دیجئے کیفنعظ گورٹر نے کہا کہ آپ ذرا تشهری اور جھی بھی مجھ سے ملتے رہیں۔اس کے بعد کیفٹنٹ گورز نے سرسید احد کو خفیہ تارویا کدایک شخص جس کا میام ہے ہمارے پاس آیا ہے اور میکہتا ہے۔ آب اس میں کیا کہتے ہیں مرسید احمد نے جواب ویا کہ واقعی وہ جینے کہنا ہے سی ہے ہرا ہی داماد ہے آپ جس قدر اس کے ساتھ احسان کریں گے وہ میرے ہی ساتھ ہوگا اس بتواب کے آئے ے بعد لیفندے گورنر نے اس کو نوکری دے دی ایک دن باتوں باتوں میں لیفندے گورنر ال محفل سے کہنے لگا کہ ہم نے تمہارے خسر مرسید احد سے بیہ یوچھا تھا انہوں نے بیہ جواب دیا بیس کر بهت بریشان موا اور بیر جیمنی کا موقع دیجینا رہا که جب چیشی ملے تو ان ے جا کر معذرت کروں جب ان کو اتفاق ہے چھٹی ملی تو سرسید احد کے باس گئے اور قد مول بن كر كئير سرسيد احمد في جها كه آب كون بين اس في كها كدين وبي نالائق جوال جس نے لیفٹنٹ گورٹر سے آپ کی نسبت ایسے ایسے کہا میں کیا کروں میرے یاس اکوئی ذراید ند تھا۔ اس مجوری کی وجہ سے ایسا کیا۔ سرسید احد نے کہا کہ نہیں نہیں آپ تحميرائے نہيں۔ داماد ہوئے گی دوجبورتیں ہیں ایک تو یہ کہ کوئی میری بیٹی ہوتی ادر وہ آپ ے منسوب ہوتی۔ اب یہ ہوسکتا ہے کہ جو آپ کی منکوحہ ہے اسے میں بیٹی بنا لول چنانچہ اس کی منکوحہ کو بلایا اور جہیز وغیرہ وے کرنہایت خوشی و احترام ہے رخصت کیا۔ سرسیداحد خان کے بارے میں ایک غلطاقہی کا ازالہ

فرمایا کہ ایک رئیس پنجاب ہے آ رہے تھے راستہ میں علی گر دہ کاسٹیشن آیا اور وہاں مرسید اخد بھی سوار ہوئے گاڑی ہی میں ان رئیس صاحب کا ان سے تعارف ہوا مختلف الم میں ہوتی رہیں انہوں نے یوجھا ریکون ساسٹیشن ہے سرسید احمد نے کہا کہ علی گر دہ ہے۔ رئیس صاحب نے کہا کہ میہ وہ بی علی گر دہ جس میں ایک مرسید احمد خبیث رہتا ہے اس

نے وین میں بری تخریب کی ہے اور اس کے سوا بہت کچھ کہتا رہا سرسید احمد نے کہا کہ سے وہی علی گڑھ ہے جس میں وہ خبیث رہتا ہے اور وہ تو اس سے زیادہ مدتر ہے چران رئیس مساحب نے کھانا نکالا کہ آئے کھانا کھا لیجئے انہوں نے عذر کیا جب انہوں نے اصرار کیا تو مرسید احمد نے کہا کہ جھے ایسا عذر ہے کہ اگر آپ ٹوخبر ہو جائے تو آپ میرا اس گاڑی میں بیضنا بھی گوارا نہ کریں۔ انہوں نے کہا خدانخواستہ ایسا کیوں ہونے لگا۔ کہا کہ بیں وہی مرسید احمد ہوں جس کی آپ تو تو ہے کہا خدانخواستہ ایسا کیوں ہونے لگا۔ کہا کہ بیں وہی مرسید احمد ہوں جس کی آپ تو بینے کر رہے تھے۔ ابن کیا تھا یہ رئیس ساحب قدموں میں اس کے اور کہنے گئے کس کم بخت نے آپ کو بدنام کیا ہے آپ تو بڑے وہ تا الاخلاق بیں۔ اس تھرتو وہ مربید ہی ہو گیا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ جوشہور ہے کہ وہ انگر بیزوں کا خیرخواہ تھا یہ غلط ہے بلکہ بڑا واشمند تھا ہے تھے تھا کہ آگر بر برسر حکومت ہیں ان سے بگاڑ کر کسی قسم کا نائدہ نیا سے نیا کہ فرائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

سرسید احمدخان کا ایک انگریز ہے برتاؤ

فرمایا که ایک مرتبہ ایک اگریز ہوتے تھا فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا تھا۔ سرسید اللہ بھی مشیش علی گڑھ پر سوار ہونے جو انگریز کو نا گوار ہوا۔ یہ کئی ضرورت سے گاڑی سے دور ہوگئے تو اس نے اپنے فانسامال سے ان کا اسباب گاڑی سے باہر پھینکوا دیا جب یہ آئے تو دفت کے منظر رہے دہ اتفاق سے ہولل میں گیا۔ انہوال نے اپنے نوکر ہے اپنا اسباب رکھوالیا اور اس کا اسباب بھینکوا دیا دہ آکر بڑا خفا ہوا کہ یہ اسباب کس نے نکلوایا ہے۔ سرسید نے جواب دیا کہ جس کا تم نے نکلوایا تھا۔ بھے نے کہا تم نہیں جانتے ہم کون بین ۔ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہم کون بین ۔ اس نے کہا ہم نتی بیں۔ سرسید احمد بین ۔ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہم کون بین ۔ اس نے کہا کہ ہم نتی جب سرسید احمد نے کہا کہ ہم نتی جب اس کے باب بین پھڑوہ اگریز معذرت کرنے لگا کہ اخاہ سید میں ۔ سرسید نے کہا تم اوگریز معذرت کرنے لگا کہ اخاہ سید خاک بھی بین ہوادہ تبذیب کا دعویٰ کرتے ہوادہ تبذیب خاک بین سے انک بین ہیں ہوتہذیب کا دعویٰ کرتے ہوادہ تبذیب

سرسید کے بیٹے کا ایک انگریز ہے پاؤں دبوانے گا قصہ

فرمايا كداكك وفعد مرسيد احمد كالزكاحامد جوسير نتنذنت بوليس تحاسفركر دبا تخا

اور ان کے کوئی دوست سب جج بھی ای گاڑی میں دوسرے درجہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک كو دوسرے كى خبر ند تھى۔ سب جج صاحب فرست كلاس ميں بيٹے تھے اور اس ميں ايك فی بی انگریز بھا بعضے انگریز چونکہ ہندوستانیوں کو ذلیل سمجھتے ہیں اے برا معلوم ہوا اور کر انگا كربيثه أيا اوربيدے ان سب جج ضاحب كواشاره كيا كه (ہول) ليني ياؤل دباؤر جب مذر کیا تو بید کے کر کھڑا ہو گیا جونکہ یہ نیچارے کمزورجسم کے تھے مجبورا یاؤں دیانے لگے۔ ا کے سیشن آ گیا تو گلاس ان کے ماتھ میں دے دیا کہ لیمنڈ اور برف ااؤ غرضیکہ بیجارے کو خدمت گار بنالیا۔ برف گاڑی ڈھونڈتے پریٹان پھرتے تھے کہیں حامد کی بھی ان پرنظر بڑ تنی اس نے آواز دی انہوں نے پر بیٹانی میں نہیں سنا۔ پھر تکرر کئی آوازوں پر وہ خود آئے اور سب تصدينا چونکه حامد برا توی بيکل جوان تما اس نے کہا کہ تم اينا مکن مجھے دو اور تم یبال بیضو۔ یہ اس درجہ میں مینچ انگریز نے دیکھا کہ اب کے یہ کیا بلا آئی۔ جب گاڑی جل سے بھی ای طرح کمر لگا کر بیٹے اور اس انگریز کو بید ہے اشارہ کیا کہ (ہوں) یعنی الارے یاؤل دیاؤ اس نے انکار کیا تو سے بید لے کر کھڑے ہو گئے وہ ان ہے۔ چونکہ کمزور تھا اس کنے یاؤں دبانا پڑے۔ جب شیش آیا تو گلاس اس کے ہاتھ میں دیا کہ لیمنڈ اور برف لاؤ پیزاتو وہ جان سے اکر کسی تنمیرے درہے میں جاکر جھیب گیا آیے ہی اس خاندان كے بہت سے واقعات عجب وغريب بين بدائكرينون كو اچھا ند سجھے تھے مصلحت كى بناير ان سے ملتے تھے کہ ان کی موافقت میں بہت مفاسد سے تفاظمت ہے اور اب تو اگر سوراج ہوا تو ہندوؤں کا ہو گا اور مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤں ہوں کے سب دیکھیں گے عورتون کی فطری حیاء کاایک واقعہ

فرمایا کہ عورتوں کے اندر فطرتا حیا ہوتی ہے آئیک مقام پر آیک آزاد خیال رئیس نے آئی ہوی سے پردہ توڑنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ آیک دن بندوق لے کرآئے کہ یا تو اس نے انکار کر دیا۔ آیک دن بندوق لے کرآئے کہ یا تو پردہ توڑ دو ورنہ آج ہی ختم کرتا ہوں اس نے کہا مرنا منظور ہے پردہ توڑنا منظور نہیں یہ نے فائ کر یا جان دے دی (اللہ مغفرت کرے جامع) مگر پردہ نہیں تو ڑا۔ یہ حرد کی سے نیٹے میں جان دیے کا واقعہ

فرمایا کد ایل شہر میں طاعون تھا اوگوں نے شہر کے باہر اینے دینے کے لئے

ایک ہندؤ رئیس کی احتقانہ تعزیت

فرمایا کہ بھائی اکبرعلی مرحوم فرماتے ہے کہ بریلی میں ایک رئیس کا انقال ہوا تو ان کے صاحبزادے کے باس لوگ تعزیت کو آ رہے تھے ایک ہندو رئیس بھی آئے اور کہا کہ بہت صدہ۔ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا سچا جانشین بنانے اور کیوں نہ ہوں کے عاقبت گرگ زادہ گرگ شود۔

## ایک نواب صاحب کی جذباتیت کے دوواقع

فرمایا کہ آئیک قصبہ میں ایک نواب صاحب شے ان کی بیوی کے انتقال پر کلکٹر تعویت کو آئے اور کہا کہ دل سردار ساحب ہم کو بردا رہ جوا کہ آپ کا بیوی مر گیا۔ نواب صاحب رو کر کہنے گئے کہ کلکٹر صاحب وہ ہمارا بیوی ہی نہیں بنیا امال تھا۔ ہم کو گرم گرم روئی صاحب رو کر کہنے گئے کہ کلکٹر صاحب وہ ہمارا بیوی ہی نہیں بنیا امال تھا۔ ہم کو گرم گرم روئی کھلاتا تھا بیکھا جھواتا تھا۔ ان کا ہی قصہ ہے کہ جب وانسرائے کی آ مدتھی اور کلکٹر وغیرہ نہیں ہے استقبال کے جلسہ میں سب رؤسا کو یا قاعدہ حسب مراتب پلیٹ فارم پر کھڑا کر

ویا تفا کہ میں خود برایک کا تعارف کراؤں گا بہ بھی موجود تھے جب ٹرین آ کر رکی تو سب سے اول کود کر وائسرائے کو گاڑی سے اتر تے ہوئے گود میں اٹھا لیا اور سب تواعد رکھے رہ گئے اور اس زور سے بیشعر یڑھا کہ مٹیشن گونج گیا۔

البي ورجهان ياشي باقبال جوان سال عوان سال

' مگر وائسرائے اغلاق ہے ان ہے کہنے لگے کہول مردار ضاحب تم اچھا ہے۔ نصیحت کا ایک حکیمانہ انداز

فرمایا کدایک قصبہ کے ایک سرکاری سکول میں ایک شریف مسلمان ماسٹر ہے۔
انفاق ہے وہاں ڈائر یکٹر صاحب آ گئے۔ نگر سکول کی چھٹی ہو چگی تھی ان کو خبر گئی ہے پہنچے تو
وہ گھوڑا لئے کھڑے ہیں انہوں نے اس کی باگ نہیں تھامی جب سائیس آیا تو اس نے
باگ تھامی اور یہ اندر پہنچے۔ شکول کا معائد کیا اور اچھا لگھا اور چلتے وقت نام نے کر کہا
ماسٹر صاحب ہم خیر خواجی ہے ایک بات جلاتے ہیں تمہازے اس واقعہ کی ہم نے تو قدر
کی اور معلوم ہوتا ہے تم شریف ہواور شریف آدمی کہی الی ذات گوارانہیں کرتا کہ کئی کا
گھوڑا تھا ہے لیکن آئندہ ایسے لوگ نہ آئیں گئے جو اس کی قدر کریں اس لئے یا تو تم
نوکری چھوڑ دویا آئندہ ایسے لوگ نہ آئیں کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔

ایک شریف سید کاانگریز افسران ہے برتاؤ

فرمایا کہ ایک شریف سید کسی انگرین کے سردشتہ دار سے انگریز نے کسی بات پر ان کو برا بھال کہا انہوں نے قلمدان اٹھا کر اس پر پھینک مارا اور کام پر سے جلے آ ہے۔ دوسرے دن حاکم خود مکان پر پہنچا اور معذرت چاہی اور اپنے ساتھ مٹم میں بٹھا کر الیا انفاق سے ان کی بدلی ہوگئی اور ان کی جگہ دوسرا سردشتہ دار آیا تو چونکہ اس حاکم کی برا بھلا کہنے کی عادت بھی اس نے اسے بھی یوں ہی کہنا چاہا دو بھی سیدھا ہوگیا وہ گھرا کر کہنا ہے کہنے کی عادت بھی اس نے اسے بھی یوں ہی کہنا چاہا دو بھی سیدھا ہوگیا وہ گھرا کر کہنا ہے کہنے کی عادت بھی اس نے اسے بھی یوں ہی کہنا چاہا دو بھی سیدھا ہوگیا وہ گھرا کر کہنا ہے ادر کہنا ہے انہوں نے کہا ہاں ہم سید صاحب کا بھائی ہے ادر واقعی ایسا ہی تھا۔ کہا اچھا آ کندہ ہم بھی نہیں گے اس پرسید صاحب کا ایسا اثر تھا۔

حضرت کے مامول صاحب کاایک معاملہ میں ظریفانہ فیصلہ

فرمایا کہ ہمارے یہاں دو محلے ہیں ایک محلت اور ایک خیل ان دونوں میں ایک محلت اور ایک خیل ان دونوں میں ایسے جے برے کی بحث ہوا کرتی ہے بعض شوخ مزاج خیل دالوں کو بیل کہتے ہیں دہ ان کو محلت کی گایاں کہتے ہیں اتفاق سے آیک بار مہی بحث ہو رہی تھی اور میرے سب سے چھوٹے ماموں دہاں گزرے۔ سب نے ان کو حکم بنایا تو ماموں صاحب نے کہا کہ بھائی ایک فریق کا قول دوسرے پر جمت نہیں مگر شخ سعد گی تو کسی کے جانبدار نہ تھے ان کا فیصلہ کو بی کے جانبدار نہ تھے ان کا فیصلہ خوب ہے سووہ فیصلہ کر چکے ہیں چنانچہ خیل والوں کے لئے فرمایا ہے۔ کو بین چنانچہ خیل والوں کے لئے فرمایا ہے۔ کہان دارالسلام از طفیل کے مہمان دارالسلام از طفیل اور مخلت والوں کے لئے گلتان میں یوں فرمایا ہے۔ اور مخلت والوں کے لئے گلتان میں یوں فرمایا ہے۔ اور مخلت والوں کے لئے گلتان میں یوں فرمایا ہے۔ اور مخلت والوں کے لئے گلتان میں یوں فرمایا ہے۔ اور مخلت والوں کے لئے گلتان میں یوں فرمایا ہے۔ اور مخلت والوں کے لئے گلتان میں یوں فرمایا ہے۔

ایک ظریف کی حکایت

فرمایا کہ آیک صاحب کا نام تھا شیخا اور ان کے بیٹے کا نام تھا کرامت۔ آیک ظریف نے مزاح میں میاں کرامت ہے کہا تھا کہ تمہارا ذکر منتوی میں بھی ہے۔

بركرامت بائے خود شیخا ملاف

دیباتی کے مصرع برماموں صاحب کی ظریفانہ کرہ

فرمایا کہ یہاں ایک شخص گرمیوں میں جنگل سے آرہا تھا راستہ میں مدرسہ ہے وہاں ماموں صاحب درس وے رہے تھے گھڑ کی میں ہے ان پر نظر پڑ گئی ان کے پاس آگڑا ہوا اور کہا کہتم بہت شعر کہتے ہو جارے مصرعہ پر تو گرہ لگاؤ فرمایا کہواس نے کہا کہ ۔ سنو دوستوں ہے جب ماجرا۔ ماموں صاحب نے فی البدیم فرمایا۔ کھایا تھا منڈوا ہگا ماجرا۔ ہی وہ براجرا ہوا چلا گیا۔

حضرت ماموں صاحب کے ایک شعر کی اصلاح

فرمایا که مامول صاحب بہت ذہین تھے ایک غزال مفت زبان میں لکھی تھی اس

18

میں ترکی ہماشا عربی فاری سب کھی تھی۔عربی کا ایک شعربی تھا۔

الوجهك تشمس بازغة والمخدث بدر مقبول والمخدث بدر مقبول اور مجمد اصلاح كي ورخواست كي مين في بيرا صلاح وي مقلى -

الوجه كشمس بازغة والخد كبذر مقبول

حسن التماس كي أيك مثال

فرمایا سنج بورہ میں نانا صاحب وکیل ریاست تھے۔ وہاں کھانے کو روزانہ ماش کی وال ملتی بھی اور اس میں تیل بڑتا تھا اس سے اور بدمزہ ہو جاتی تھی نانا صاحب نے وہاں کے رئیس گولکھا۔

> دال ماش توکی مثال سریش روغن تلخ بهم درت کم و بیش مردمال می خورند و می گوزند شکر حق می کنند ازیس و پیش

ان رئیس ساحب نے علم دیا کہ بیزین صاحب کوروزانہ کھانا ہمارے خاصہ سے

جایا کر ہے۔

أبيك مغلوب الحيأء مخفن كاواقعه

قرمایا کہ مواوی غوت علی صاحب کے ملفوظات میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ القاق سے گھر میں جیٹے ہوئے ان کی رزئے صادر ہوگئی ہی گھر سے نکل گئے وہ تین برس کے بعد آئے کہ اب تو سب بھول بھال گئے ہوں کے گر احتیاطاً دروازہ پر آئر کھبرے کہ پہلے من لوں میرا کوئی تذکرہ تو نہیں ہے۔ اتفاق سے وہاں ان کے ایک اڑکے سے کوئی خطا ہوگئی تھی جس سے اس کی مال کہہ رہی تھی کہ ہے نا ان پدوڑے کا پس میس کر بھا گے کہ انجی وہ بات ماد ہے۔

# مواوی اسحاق صاحب کا نپوری کے حفظ قرآن کی کرامت

فرمایا که مواوی اسحاق صاحب کانپور میں ملازم تنے اور ساما کام ملازمت کا بھی انجام و بیتے تنے پھر بھی صرف تین مہینہ میں قرآ ان شریف حفظ کر لیا تھا اور ووراان حفظ میں چھٹی بھی آخر میں شاید دو بفتہ کی لی تھی۔

فيضان منامي كاليك واقعه

فرمایا کے میرے ایک دوست نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مجھے حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب نے مید سے لگایا اور ایک نور ان سے مینہ سے نگل کر میرے سینہ ہیں گیا ان کو بہتی خال ان کو بہتی خال کر میرے سینہ ہیں گیا ان کو بہتی خال ان کو بہتی خال میں مہینہ سے کم ہیں قرآ ان شریف حفظ ہو گیا تھا۔
مولوی ظہیرالدین صاحب کے واقعات عدل بین الزوجات وغیرہ

فرمایا که میرے نیمو بیما کے بھائی ہے۔مواوی ظلمیر الدین بڑے عابد زاہد تھے ان کے دو بیویال تنمیں دونوں کو الگ الگ رکھتے تھے اور ایک شبر میں بھی نہیں بلکہ مختلف جُلبوں میں رکھتے تھے ایک بنت میں رہتی تھی اور ایک کیران میں خود سفر کر سے دونوں کے یاس عدل کی غرض سے رہتے تھے کھر بان کے مرنے کے بعد دونوں جمع ہو گئیں اور باہم بہت اتفاق ربا۔ کیونکہ زندگی میں تو مجھی بھی نااتفاتی کی نوبت نہ آئی متمی اور یہ صاحب ساج بھی تھے ان میں ایک بات جمیب تھی انہوں نے خلوت وجلوت کا ایک احجا طریقہ افتیار کیا تھا اور اس طریق کو میرانجی جی جابتا ہے کیونک خلوت محصد سے شبرت ہو جاتی ہے جو یخت خطرناک ہے لیکن پھر بھی جوخلوت اختیار کی جاتی ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب الله كا ذكر غالب موجاتات تو محلوق سے وخشت موجى جاتى ہے اى لئے امل الله خلوت اختیار کرتے ہیں انہوں نے اس خطرے سے بیخے سے سلتے بدتد بیر نکالی تھی کہ سب کے مامنے بھی رہیں اور کام بھی ہوتا رہے وہ تدبیر پیتھی کے بیسب کے سامنے نفلیس بڑھتے رہتے تھے اگر کوئی آ گیا تو سلام پھیر کے اس سے مخضر اُفتگو کر کے پھر اللہ اکبر کہد کر تماز شروع کردی آنے والا یا تو جگٹ ہو کر چاا گیا ورند سلام پھیرنے پر پھروو جار یا تیں کر لیس بھرنیت باندھ لی اس طرح سے وہ آپ بی جا جاتا تھا۔ اس مقام پر تاقص یہ کہدسکتا ہے

کہ بیہ ریاء ہے بقو بات یہ ہے کہ دیکھنے سے ریاء نہیں ہوتی دکھلانے سے ہوتی ہے اگر۔ دکھلانے کی ثبت نہ ہوتو ریاء نہیں ہے۔

أيك غانسامال كاظريفانه جواب

فرمایا کہ آیک انگریز نے کسی خانسامال کو غصہ میں کہا تم ہمادے یہاں سے نگل جاؤاں نے کہا کہال جاؤل کہا جہنم میں چلے جاؤے کی دن کے بعد دو خانسامال پھر آپہنچا۔ انگریز نے کہا تم پھر آگئے۔ اس نے کہا جضور میں جہنم پر گیا تھا وہاں صاحب لوگوں کا پہرہ تھا وہ کہتے ہیں ہے کالا آ دمی کے لئے نہیں ہے تم کسی صاحب کا باس دکھلاؤ تب جاؤل گا میں مجبور ہو گیا۔ حضور باس دے دیں اس نے بنس کر قصور معاف کر دیا۔ بیل مجبور ہو گیا۔ حضور باس دے دیں اس نے بنس کر قصور معاف کر دیا۔ بولی سینا کی کہا ہے گئے ایک فقرہ میں تردید

فرمایا کہ بوعلی سینا ایک بزرگ کے پاس ملنے گئے اور اظہار علم کی بوی علمی تقریری ہائیں اور مدسمجھے کہ یہ بزرگ میرے بڑے معتقد ہو گئے ہوں گے بعد میں اس نے لوگوں سے بوجھا کہ میرے بارے میں کچھے کہتے تھے لوگوں نے کہا کہ یول کہتے تھے کہ بوعلی اخلاق ندارد۔ ان کو بیس کر بڑا غصہ آیا اور اخلاق میں ایک سخیم کتاب لکھ کر ان کہ بوعلی اخلاق نداند بلکہ گذتہ کے پاس بھیجی ان بزرگ نے کتاب دکھے کر فرمایا کہ من نگفتہ بودم کہ اخلاق نداند بلکہ گذتہ بودم کہ اخلاق ندارد۔ ایک فقرہ میں ساری کتاب کا رو کر دیا۔ بوعلی بڑے شرمندہ ہوئے کہ بھی قابلیت نہ نگلی۔

موادي محدحسين فقير وبلوى كاايك واقعه

فرمایا کہ دہلی والے مرج بہت کھاتے ہیں۔ مولوی محمد حسین صاحب فقیر جب ترکتان پنچ تو ایک رکیس کے باغ میں قیام کیا۔ وہاں ایک مرج کا درخت لگا ہوا تھا۔ بہت خوش ہوئ کا درخت لگا ہوا تھا۔ بہت خوش ہوئ اس کو تو از کر کھانا شروع کر دیا۔ مالک آیا تو غلام نے تعجب سے کہا یا شخ ھذا یا کل الغار لیمن انہوں نے آگے کھائی۔

لا في برى بلا ب اليك لا في كى حكايت

فرمایا کہ طبع بری بلا ہے۔ میرے ایک دوست ماز ہرہ کے رہنے والے کہتے تھے۔

کہ ایک سرائے میں ہم چند آوی کھانا کھا رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا آیا ایک شخص نے بہت اوب سے سلام کیا لوگوں نے طلامت کی تو اس نے کہا کہ جن بھی بھی کتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں سومکن ہے کہ یہ جن ہواور جنوں میں بھی جنوں کا بادشاہ ہو۔ اور ممکن ہے کہ یہ جن ہوا ور جنوں میں بھی جنوں کا بادشاہ ہو۔ اور ممکن ہے کہ بیجہ و سے دیکھتے اس نے طبع کے لئے کتنے بعید اختمالات اور امرکانات لگا ہے۔

### بلوغت كاأيك حمرت ناك داقعه

ایک اخبار میں دیکھا ہے نہ معلوم سیج ہے یا غلط ہے کہ ایک جار برس کا بچہ ہے۔
اے شہوت کا اس قدر جیجان ہے اور اس پر ڈاکٹرون کا بھی اتفاق ہو گیا ہے کہ اگر شادی
نہ کی گئی تو امراض کے بیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔
مولوی غوث علی صاحب یانی بین کا ایک واقعہ

فرمایا کہ غوت علی صاحب بانی پتی براے حاضر جواب سے ایک مرتبہ کسی مسخرہ نے مولوی صاحب کوشر مندہ کر بھیجا کہ مولانا اے مولوی صاحب کوشر مندہ کرنے کے لئے ایک رنڈی کو ایک مرغا و سے کر بھیجا کہ مولانا کے خدمت میں آکر ہے ذرج کے لئے کہنا وہ تیری بات ہے جسنب جا کیں گے وہ مولانا کی خدمت میں آکر عرض کرنے لگی کہ حضر بت یہ مرغا حلال کر دیجئے۔ مولانا سے فرمایا کہ بی کسی اور سے فرمائش کرو اور میں نے تو آج تک نے حلال کیا نہ حرام کیا (کیونکہ مولوی صاحب نے نکاح مرمائش کرو اور میں نے تو آج تک نے حلال کیا نہ حرام کیا (کیونکہ مولوی صاحب نے نکاح میں نہ کیا تھا)

## مرید کے امتحان لینے کا ایک قصہ

فرمایا کہ ایک شخص ایک شخ کے پاس مرید ہونے گیا۔ اس نے ہر چند ٹالا مگریہ بنالا یک بھائی بین ایک بلا بین بہتلا بدلار پھر شخ نے امتحان کے لئے اس سے خلوت میں فرمایا کہ بھائی بین ایک بلا بین بہتلا ہوں اور اس کو کسی دومرے بر ظاہر مہیں کر سکتا۔ اگر ان مریدوں پر ظاہر کر دوں ہو بدطن ہو جا کین گئے اور تم چونکہ ابھی مرید نہیں ہوئے ضرف دوست ہی ہوتم سے کہتا ہوں وہ بلا میہ ہے کہ بین ایک عورت پر عاشق ہو گیا ہوں اور مدت سے اس فکر میں بھا آئے بہت سا رو بید خرج کر کے اسے دائنی کیا ہے اس سے بہی قرار بایا ہے کہ جس وقت کوئی آدی ایک

آ دار دے تو تم فوراً چلی آیا لہٰذاتم اس آواز کے ذرایعہ سے اس عورت کو بلد لاؤ اس نے فوراً وعده كرليا كه بهت اجيما اليها بي بو كا وفت يراس آواز كے ذريعه اس كو بلا لائے۔ يشخ نے رات مجر جرو میں رکھا۔ سبح جس وقت اٹھے سمجھے کہ بھاگ گیا ہو گا مگر اے ویکھا کہ یانی مرم کررہا ہے۔ یو چھا کیا کررہ ہو بولا کے عسل کیلئے یانی گرم کر رہا ہوں۔ یو چھاتم بھا گے نہیں۔ اس نے کہا میں تو مرید ہونے آیا ہوں۔ فرمایا اب بھی جبکہ جھے ایس حالت میں آگھ سے ویکھ لیا۔ اس نے کہا جھرت میں نے اس فعل کی ہر چند تاویل کی مگر سمجھ میں نہ آئی مجبور ہو کر میں مجھا کہ آخر امتی بشریب ۔ کوئی فرشتہ یا نبی تو بیں نہیں۔ غایت مدے کے شیخ نے گناو کیا ہے اور گناہ سے زیادہ سے زیادہ مقبولیت عنداللہ جاتی رہتی ہے مگر میں تو سیجے کر آیا ہوں لیعنی یہ کہ آپ کو طریق احیما آتا ہے سو گیناہ سے فن تو زائل نہیں ہو جاتا۔طبیب اگر خود بد بربیزی کرے تب بھی دوسرول کا تو نلاج کر سکتا ہے دہا گاناہ سو میں نے سیسمجھا کہ شیخ نے اگر تو یہ کر لی تو وہ ایس تو یہ ہو گی کہ کوئی تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکنے نے بیان کراہے سینہ ہے لگایا اور فوراً مرید کر کیا اور فرمایا کہ وہ میری ہوی تھی اور میں اس سے کہدآیا تھا صرف تیری آزمائش کو ایسا کیا تھا۔ ہمارے معزت نے فرمانا کہ پہلے لوگ عقیدہ کے اپنے کیے ہوتے تھے آ نکھ ہے دیکھ کر بھی بدگمان نہ ہوتے تھے مگر مقتداء کواپیا امتحان جائز نہیں یہ بزرگ مقتداء نہ ہوں گے۔

بسیارخوری ہی فساؤ کا سبب ہے

فرمایا مولوی سالار بخش صاحب ایجوی جو دماغی حالت سے معذور تھے وعظ میں فرمایا کرتے کے جتنی بدعت وغیرہ آج کل ہوری ہے بیسب فرائی مرچوں کی ہے ایک شخص نے کہا کیا میں نے کہا کہ تم سجھے نہیں مرچوں سے کھاٹا لذیذ ہو جاتا ہے اور لذیذ کھاٹا کھانے سے توت بہیمیہ برھتی ہے اور توت بہیمیہ برجے سے معاصی وغیرہ کا اتفاضا ہوتا ہے اس طرح سے مرج سبب ہوگئی منکرات کی۔

ایک بھولے بزرگ کی حکایت

د یوبند میں ایک بھولے برزگ گاڑی میں سوار تھے کے گاڑی الٹ گن اور اس

طرف آیک اور شخص سوار بھا یہ بزرگ اس کے اوپر بیٹھ گئے وہ علی مجاتا ہے کہ اتروں یہ کہتے ہیں کہ جونتہ لاؤ نظے یاؤں کیسے اتروں اس شخص نے گاڑی بان سے کہا الرے بھائی ان کو جونتہ و سے دسے گاڑی بان سے کہا الرے بھائی ان کو جونتہ و سے دسے گاڑی باین نے جب جونتہ دیا تب اترے بھر ان کی برکت سے اس کے چوٹ نہ گئی۔

شکارخان کے اخلاص کی حکایت

فزمایا کہ حافظ تھر یار عرف نواب شکار خان رئیس تھانہ بھون عالمگیر کے امراء میں سے بیٹے قصبہ میں ان کی بہت ممارات ہیں مگر کسی عمارت پر کتبہ لگا ہوا نہیں ہے ایک شخص نے ان کو خواب میں ویکھا تو پوچھا کہ آپ کی عمارت پر کتبے نہیں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ بید اخلاص کے خلاف تھا۔ شکار خان ان کا لقب بول ہوا ہے کہ ایک دفعہ قازیں اڑی جا رہی تھیں کہ عالمگیر نے ایک نفاذ کی تعین سے فرمایا کہ اس قاذ کو شکار کرو انہوں نے تیر جا رہی تھیں کہ عالمگیر نے ایک نفاذ کی تعین سے فرمایا کہ اس قاذ کو شکار کرو انہوں نے تیر مارا تو اس قاز کے لگا۔ عالمگیر نے ان کو شکار خان کا لقب دے دیا۔

چوہے اور اونٹ کی ایک حکایت

فرمایا کہ چوہ اور اون کی دوئی تھی ایک مرتبہ دونوں سفر کر رہے تھے کہ راستہ
میں دریا آیا تو اونٹ اترا ہوا چلا گیا اور چوہ سے کہا آ جا بھائی آجا اس نے کہا کہ کتنا
یانی ہے اونٹ نے کہا کہ زیادہ نہیں ہے صرف گھٹوں تک ہے چوہ نے کہا کہ جفور آپ
ہی کے تو گھٹوں تک ہے میری تو نسلیس کی نسلیس ڈوب جا کیں گئی تب بھی پتد نہ چلے گا۔
ایک احمق شخص کی حکایت

فرمایا کہ ایک شخص ایک احتقوں کی بہتی کا رہنے والا تھا اس کی اتفاق ہے گھوڑی کم ہوگئی تو آپ نے چھوں پر بھی تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک شخص کی احتمانہ انداز گفتگو کا واقعہ

فرمایا کہ ایک شخص ایک اور احقوں کی بستی کے بہنے والے مسجد کے اندر فجر کی سنتین پڑھ کیے تو فرضوں کی بھی وہیں اندر سنتین پڑھ رہے تھے جماعت کھڑی ہوگئی جب سنتیں پڑھ کیکے تو فرضوں کی بھی وہیں اندر نیت باندھ لی۔ یماری کی کیفیت کے اشارہ کی تشریح کا قصہ

فرمایا کہ ایک شخص نے جو ای بہتی کے رہنے والے تھے خاص پر نالے کے پنچے کھڑی کھوٹی بائی آیا پھر اس پر نالے کو موڑا اور کھڑی کھوٹی بائی ڈال کر دیکھا تو اس سے کھڑی میں بائی آیا پھر اس پر نالے کو موڑا اور امتحال کیا تو پھر بانی آیا کہنے لگے کہ بیر بائی زیادہ ہے بارش کا بانی تھوڑا تھوڑا آئے گا وہ سے نکل جائے گا۔

بيوتو فول كى لېنتى كاليك قصه اليك بيوقوف كى حكايت

فرمانیا کہ ایک شخص جو ای بستی کے رہنے والے اور ذی علم ہے ایک جگہ ملازم ہے بال بے بھی ہمراہ ہے ان کی ایک بہت چپوٹی لڑکی کو ایک غریب ملازم لڑکا رکھتا شا وہ اس کو لے کر کہیں چلا گیا اور دیر تک نہ لوٹا انقاق ہے اس لڑکے کا باب آگیا تو اس سے فرماتے ہیں کہ جناب تمہارا لڑکا بڑا بدمعاش ہے ہیری لڑکی کو لے کر بھاگ گیا ناواقف حاضرین کو تجب ہوا انقاق ہے وہ آگیا تو معلوم ہوا دونوں بچے ہیں۔
ایک احمق کی حکایت

فرمایا کہ ایک فیصل ای بہتی ہے رہنے والے جو صاحب علم سے ان کو تھانہ کیون کے مدرسہ کے ایک مدرس کے ایک مدرس کیا نائب بنا کر کسی ضرورت سے مظفر گر چلے گئے اور ان کے چلنے کے وقت ایک طالب علم مدرسہ کا بیار تھا اس کے سر میں ورد تھا مظفر گر جانے کے بعد ان نائب کے پاس ایک خط لکھا کہ اس طالب علم کا درد کیا ہے آپ نے اس کو بلا کر بی ائٹ کی انگلیاں ملا کر کئی بار کھول ویں اور بند کر دیں کہ میرا سر اس طرح کرتا ہے آپ نے ورد سر کی بید ہوتا اس نے ہاتھ کی انگلیاں ملا کر کئی بار کھول ویں اور بند کر دیں کہ میرا سر اس طرح کرتا ہے آپ نے قط کے جواب میں اس کیفیت کو اس طرح تعیم کیا گہ اس کے درد سر کی بید عالت انتباض کی طرف لے جواب میں اس کیفیت کو اس طرح تعیم کیا گہ اس کے درد سر کی بید عالت انتباض کی طرف لا ہے اور اس طرح کئی دفعہ سے بی میں ہوگیا یا نہیں۔ عالت انتباض کی طرف لا ہے اور اس طرح کئی دفعہ سے بی ہوگیا یا نہیں۔ اس کے کافی ہونے کی تسلی نہ ہوئی ناموں صاحب کیا وابیات تکلف کیا ہے سیدھی بات لکھ و سے ماموں صاحب نے فرمانیا کہ مولوی صاحب کیا وابیات تکلف کیا ہے سیدھی بات لکھ و سے ماموں صاحب نے فرمانیا کہ مولوی صاحب کیا وابیات تکلف کیا ہے سیدھی بات لکھ و سے ماموں صاحب نے فرمانیا کہ مولوی صاحب کیا وابیات تکلف کیا ہے سیدھی بات لکھ و سے کہ اس کا سر بلر بلر دیا ہے۔

### أيك احمق كي حكايت

فرمایا کہ ایک مسافر ای بستی میں گزرا ایک شخص راستہ میں استجا سکھاتے ہوئے ملے ان سے مسافر نے پوچھا کہ بیرکنی بستی ہے انہوں نے تام بتلا دیا۔ مسافر نے گہا کہ یہ وہی بستی ہے جہاں کے لوگ بیوتو ف مشہور ہیں تو انہوں نے کمر بند جھوڑا اور استنج سے دونوں ہاتھ اور کو اٹھا کر اونچا کر کے کہا کہ میاں وہ زمانہ بی گیا اور پاجامہ نیج گر گیا اس مسافر نے کہا کہ نیوں جناب ابھی نمونہ اس کا موجود ہے ملاحظ فرما لیجئے۔ حضرت کی مثنوی زیرو بم برایک درولیش کی دعا

فرمایا الدآبادی ایک ولایتی درویش محمی شاہ نام تھے۔ بوشاہ نیاز احمد بریلوی کے مرید اور فلیف تھے تکارح نہیں کیا تھا مجرد تھے۔ بوڑھے تھے مگر سب قوئی بہت البحے۔ جب ذکر کرتے تو سارے الدآبادی بی آواز گوئی ۔ ایک دفعہ والدصاحب الدآباد گئے تھے میں کانپور میں تھا والدصاحب علیل ہو گئے میں علالت کی خبر پاکر ان کی خدمت میں الد آباد گیا تھا۔ والدصاحب مجھے ان کے پاس بھی لے گئے تھے۔ والدصاحب نے ان سے فرمایا کہ اس زمانہ میں سن نے ایک مثنوی لکھی ہے اس زمانہ میں میں نے فرمایا کہ اس زمانہ میں میں نے ایک مثنوی زیرو یم جو اول تھنیف ہے وہ لکھی تھی انہوں نے فرمایا ساؤ میں نے کھ سائی تو انہوں نے بید ما وی کہ اللہ تعالی قال سے حال کر دست پھر انہوں نے بھی سے بید کہا کہ مولوی ایک آیت کا ترجمہ کرو اور یہ آیت پڑھی لکل املة جعلنا منسکا ھم ناسکوہ فلا بناز عنک فی الامروادع الی ربك النے میں بچھ گیا کہ بیصلح کل کے ذہب کو فلا بناز عہد خالیا لا بناز عہد خالیا حق کو یہ حق نیس کردہ خالیا لا بین ربک کو یہ حق نیس کردہ خالیا لا بیناز عہد خالیا حق کو یہ حق نہیں کردہ خامیا لیمی انہ باطل کوتو حق نہیں ہے کہ تم سے جھڑے گر اہل حق کو یہ حق نیس کردہ خاموش ہو گئے۔



## یادشیخ ضابط ملفوظات کے اشھار

#### یاد شیخ

أزواصل ثائدوي صابطه ملفوطات رساله بلدا

جیان میں جھا گئیں کیوں ظلمتیں ہر سو ہے ورانی ایقی وئیا ہے یا دیب کون ایسی ذات نورانی ہوا دنیا ہے رخصت آج کیما ﷺ الاثانی بحكيم الامت تفانه بجون محبوب يزداني کلیجہ منہ کو آجاتا ہے دل باتھوں اجھلتا ہے تصور میں جب آجاتی ہے ان کی شکل نورانی كوهز جاكين كہان ڈھونٹريں كے وكيسيں كے الكي نظر میں کوئی جیا ہی نہیں اب شخ روحانی كبال بيظك ہوئے جائيں كدهم روتے ہوئے جائيں کلے کس کے لگیں کس کو سائیں درد پہانی الشفى كون آڑے وقت ميں دے گا مريضول كو كرے گا كون تدبير و علائ رئح زوحاني بہت کچھ طال ابتر ہو چکا ہے ججرت میں حفرت عُلامون كي نظر مين يج بين سب عيش شاباني بتاؤ الو چلے کس پر اکیلا جھوڑ کر ہم کو كرے كا كون ہم الل ہوس كى اب تكہانى دل برغم كو پير لائے ہيں ہم انتقاف محمون حضرت کھڑے ہیں یاک مرقد پر دکھا دو شکل تورانی ول مضطر سمى صورت بهلتا بى نبيس ابنا بتائیں کیا تہمیں اے دوستو وجہ یریشانی

بهت جیاب و مبنظر قلا بهت حیران و مشتشدر خلا ك يُحْ الهند ك الله يتعر في كم كل يريثاني چو فتم الانبياء رفتند ديگير كيت كو ماند نگر ذات مقدى قادر و قيوم سجاني بتاؤل کیا کہ کیا تم تھے تہیں تم سے زمانے میں حقيقت مين شهيل تح وادت محبوب يزواني خدا جائے نظر میں کیا کشش بھی جذبہ تھا کیا اوهم ألكهول كا مانا اور اوهم حالت بدل جاني عجب برکت نظر میں بھی کہ ملتے بی مریعنوں سے مرض كانور بو جاتا روا يني ند. يجهو كمالي نظر پڑتے ہی فورا وہ مرش پہچان کیتے تھے تشخيص يكتا تقى ارهر تجويز الاتاني ر ذائل کو فضائل وہ بتا دیتے تھے حکمت سے عجب ان کی فراست تھی عجب ان کی تھی فن وائی وه شَيْخُ اليب جو ونيا يس نظير ايني نه ركھتے تھے شفيق اليس بزارول اور الكون من عق الثاني چبال میں جن مریضوں کا مداوا غیر ممکن علما شفا پاتے تھے وہ تھانہ بھون جاکر بآسانی مرض کیما ہی کہنے شخ بھی مایون ہوں جس ہے مُّر اک چِکے میں ان کے رومانی شفا یانی نظر والول نے دیکھا تھا انہیں جیٹم تعبق سے مُكْر والله بكه بم نے نه ان كى قدر بهجاني جنہیں خطرنج و الغویات سے فرصت نہ ہوتی کھی

انہیں کا مشغلہ ہے صبح و شام اب سجہ جنبانی غريب و مالدار و طائم و محکوم سب کے سب فیوش خانقای ہے ہے ہیں بینے روحانی عدیل ان کا نہیں پیدا انہیں تشبید ممس سے دون نظير ان كي نهيس ملتي جهان ميس ده تقيم لا تأني رکھوں سر پر ملوں آ کھوں سے اگر قسمت سے مل جائے کہ ان کی تفش یا واصل ہے یہ از تاج سلطانی تصانیف ان ک فادم ان کے امریکہ میں لندن، میں لو پہنچا ہند سے باہر بھی ابن کا فیض روحانی بتاؤ تو تمين وبيا مين ديكها بهو الرحم نے دکھاؤ تو جہال میں مجھ کو اینا شخ روحانی بنني ميں باتوں باتوں ميں ہوئے اکثر مريض اجھے اشارون بي اشارول مين گئے امراض روحانی انجمی کے مبتلائے جہل و نادانی بھے ہم کیکن حقیقت جو تصوف کی تھی وہ ان سے ای پیچانی یق سیدی و مرشدی اشرف علی مولی سيمين طے ہوں مدار جہائے عرفانی و ايمانی بی شیر مرد تھانوی یارب سرم فرما انہوں کے صدقہ جھ ہے دور ہوں امراض روحانی امير حرص ہون اور جتلائے كيد نفساني دو اے جوش ایمانی کرم اے فقل رہائی جیا تو کیا جیا مردوں سے برتر ہے مرا جینا نہیں وہ زندگی کہنے کے الائق جو ہے عصیانی

ضعیف و ناتوال بون اور بهت کوتاه بهت بول اللی طے کرا وے سب مدار جہائے عرفانی جو تيرا نَضل ہو جائے تو بيزا پار ہو جائے سے کاری بدل جائے مری یانور ایمانی اللی جب دم آخر ہو اور دنیا ہے رصلت ہو رّا شوق لقا ہو موجزن ہو نور عرفانی زبال پر ذکر جاری ہو جدهر دیکھوں تو ہی تو ہو ترى الفت مين دم تكلے مرا بانور ايماني ربین باقی زماند میں تصانیف ان کی محشر تک جہال یاتا رہے ان ہے جیشہ قیض رومانی فيوض خانقاه اشرفيد روز افزول مول شفا یاتے رہیں سب جبلائے درد روحانی تمنا ہے رہوں تھانہ مجلون جب تک رہوں زندہ رہوں جنت میں بھی ہمراہ ملے جب باغ رضوانی اگر بل جائے واصل یاس مرقد کے جگہ تھے کو بتوب از تاج کیخروب از ملک سلیمانی

#### ديگر

زمانے میں پلچل پڑی کس با کی سے رحلت ہے کس آج پیر ھدیٰ کی کہاں ہے جو شفقت متی بیر ھدیٰ کی محبت سے جو شفقت متی ہر بتلاء کی محبت سے سنتے ہے ہر بتلاء کی کہاں ہیں جے اک نظر بھر کے دیکھا وہیں سارے مرضوں سے حق نے شفا کی

سرعيد گه رونماني سے کھڑی رو ربی ہے جو خلقت خدا ک ریا ابر رحمت نے مجھی آگے چھینا جنازہ یہ کس شخ با ابقا کی <sup>\*</sup> سی آساں پر جو روخ معطر ملائک نے میمی نم میں آہ و بکا ک معطر زمانے میں میں شخ و بادی ہزاروں نظر ہو ہے تم پر بل مبتلاء کی سنا اور نہ ویکھا زمانے میں تم سا قتم ہے خدا کی قتم ہے خدا کی گیا در سے محزوم اب تک نہ کوئی دوا آپ نے کی ہر ایک جتاا اک نبين كوني مونس ند غم خوار تم سا کبواں سمن سے حالت قال مبتلا کی كُونَى البين صورت بتاؤ تو حضرت سنبيل جائے حالت ول جتال کی کھڑا ہوں میں مرفقہ بے چین پھر ہوں وی میری حالت ہے آہ و پکا کی نخا ہو کے پھر اپنے پھر اپنے سید لگانا جھا میں بھی تیری جھلک تھی وفا کی زمانہ جس سمجھا نہ واصل سمنی نے حقیقت کو اس عاشق با وفا کی

#### دیگر

سمس کی رحلت نے جہاں میں حشر بریا کر دیا ول میں ہر پیر و جوال کے درد پیدا کردیا درہ فرقت نے کہوں کیا حال میرا کر دیا ول کے کرے کر دیئے چھٹنی کلیجہ کر دیا سمس کی میت بر گرے بڑتے ہیں سب پیروجوال سی کی رطت نے جہاں محو تماشا کر دیا چههاتا روز و شب تقا گلشن غرفال میں جو اليے طوطی كو اجل خاموشی كيما كر ويا يو معارف اور حقائق مين عمل خود اين مثال ایسے بادی کو اجل خاموش کیسا کر دیا جو معارف اور حقائق میں تھا خود اینی مثال موت نے اس کی زبال کو بند کیما کر دیا اوڑھ کر جادر کفن کی اب وہی خاموش ہے سینکروں مردہ داوں کو جس نے زندہ کردیا آخری ویدار میت پر نے کس کے الادہام س کی صورت نے جہاں محو نظارا کر دیا ائے تماشا گاہ عالم سیر کو جا چلنے کیوں انجی ہے ہم غلاموں کو اکیلا کر دیا بائے کیا کیا آردو تھیں اور گیا کیا جسرتیں اے اجل تو نے مرا خون تمنا کردیا تو كبال اے شخ زيب مند تھاند بھون حشر ہے بیلے ہی عالم میں أندھرا كرديا

تم تو جنت میں ہو بینگ راحت و آرام ہے ہم غلاموں کے لئے میدان ہو کا بر دیا جس کو دیکھا آگھ بھر کر ہو گیا بھی وہیں جس کو جاہا دل سے اس کو حق کا شیدا کردیا ہم سے محرابوں کو سیدی راہ پر کس نے کیا چیم نابیتا کو حضرت کس نے بینا کردیا روح کس نے پھوتک دی مردہ دلوں میں اے حبیب جو تھے خود مردہ آئیں کس نے مسیحا کردیا سرے یاتک مبتلا امراض روحانی تھے جو ان کو زندہ بی نہیں بلکہ سنیجا کردیا آج دن ان کے مواعظ اور ملفوظات نے جن میں گویائی نہ تھی ان کو بھی گویا کردیا پین اب آتا کی صورت کئی پیلو تہیں ميرے حضرت ول ميں کيا درو پيدا کر ديا جامعیت ختم ہے حفرت پہ واصل ہے، شبہ سب کمالوں کو آئیں میں حق نے بیکیا کر دیا ہم بھی واصل کام کے تھے جب تھے وہ ساہ قان درد فرفت نے ہمیں اب تو کما کر دیا ا

